# مریث کی تیورکایی الاورتب المستطرفه



مُلْتَبُ لِيَحْالِينِ اللهِ

إِقْرَاسَنَةُرِعْرُنِي سَنَّرِيْ الْدُوبَازُانُ لِاهْدِدُ دَونَ :37355743-042 - دَونَ



Marfat.com

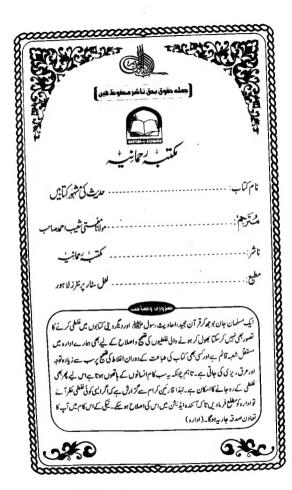

Marfat.com

#### فهرست

| عنوانات صنونبر                                                      | عنواناتمغرنبر                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| میلی مذوین امام ابو صنیفه گل بے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | عرض ناشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| عدیث کی بنیادی اہمیت والی کتابیں ۔۔۔۔۔۔ ۲۲                          | انتماب                                                                                    |
| معجومسلم <u> </u>                                                   | الم في مرتبر ج                                                                            |
| سنن ابوداؤر                                                         | مقدمه (مترجم)                                                                             |
| جامع زندی ۱۷                                                        | می معنف کے دوالے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| سنن نسائل                                                           | المحاكماب كاريم الساس                                                                     |
| سنن ابن ماجه ۱۸                                                     | عدیث کی شان اور مقام واہمیت ۲۸                                                            |
| صحاح سته پراین عسا کراور مزی کا کام ۱۸                              | مندوستان من حديث كاريخ                                                                    |
| محاح سته اورا بن ماجه                                               | مقدمه مؤلف                                                                                |
| صحاح ستهاور مندداری                                                 | علم حديث كي خرورت وابميت مستسم ٥٥                                                         |
| صحاح سترياسبعه؟                                                     | محدیثن کی بلندمرتبیت                                                                      |
| ائمة اربعه كاكتب حديث والمستحديث                                    | علم مدیث کی برکات                                                                         |
| موطاامام ما لك 19                                                   | علم مدیث حب بی الله کا آئیددارے عد                                                        |
| موطاير جونے والے علمي كام                                           | علم حدیث کی مرونات کاشار ممکن نبیس مست ۵۷                                                 |
| مندام معظم الوصيف                                                   | علم مديث كياب؟                                                                            |
| مندامام شاقعی                                                       | كابت مديث كارخ ؟                                                                          |
| مندامام احمر بن خنبل                                                | سب سے پکی آمروین حدیث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| زوائدمنداحد بن خبل مسيد                                             | معی مدیث پر مختل سے پہلی کتاب ۔۔۔ ۲۰                                                      |
| حدیث کی بنیادی دس کمایس ۲۳<br>صحی                                   | كياموطا وكواوليت حاصل نبير؟ ١٠                                                            |
| معج این فزیر مسسسه ۵۵<br>مع                                         | ميم جارى من مقطوع روايات اور حافظ اين جركي<br>تخته-                                       |
| محج ابن حبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | مختن                                                                                      |
| متدرک حاکم                                                          | سیوطی کی طرف سے تر دیداور موطا کی تائیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| کیامتدرک ممل میج احادیث پر مشتل ہے؟ ۔ 21                            | عافظ صاحب ك نكات كاجواب ١٢ ما فظ صاحب ك نكات كاجواب ١٢ ما دوين حديث كاتاريخ براجما في نظر |
| متدرک حاکم کے ساتھ بیصورتحال کیوں<br>پیشریز کا د                    |                                                                                           |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                             | 11                                                                                        |

|                                              | - /x                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| كماب العقل اورا بوسليمان البكر اوى ١١١       | جامع ابن مرني                                 |
| ركماب الريحان ابن فارس اللغوى                | جامع ہے کیامراد ہے؟؟                          |
| المجتنى اين دريد                             | كآب لآ ال الساسة الم                          |
| كتاب النحوم خطيب بغدادي                      | كآب الام                                      |
| كتاب الامثال الوبلال العسكري                 | شرح النة                                      |
| كتاب الامثال ابن عبدالله العسكري ١١٣         | كتاب الشريعة في النة                          |
| كتاب الامثال رابرمزي                         | تبذيب الآ تارطري                              |
| الامثال والاوائل ايوعروبهالحراني ١١٥         | شرح معانی لاته ار ۹۹                          |
| كتاب الطب وينوري                             | معانی لآخبار کلابازی                          |
| المجالسة وجوابرالعلم دينوري                  | معرفة اسنن والآثار خطالي                      |
| كماب العلم ابن عبدالبر                       | مخصوص موضوعات برحديث كى كمّا بين ١٠١          |
| نوادرالاصول في احاديث الرسول: حكيم ترندي ١١٤ | كتاب الاخلاص، ابن الجوزي                      |
| الترغيب والتربيب اصنهاني                     | كتابالايمان                                   |
| شعب الايمان طيمي                             | كماب التوحيدوا ثبات الصفات                    |
| فضائل قرآن پر کټ حدیث ۱۱۹                    | كتاب الاساووالصفات، يبهع ت                    |
| كتاب الحوافقه النان زنجوبيه ١٢٠              | دم انكلام فيخ الاسلام البروى                  |
| اخبار درينه عمر بن شبه                       | كتأب الطبور قاسم بن سلام                      |
| فضائل مدينه وغيره ابن عسا كروشق ١٢١          | كتاب الطهور ابوداؤدالنحسبتاني مستسا           |
| مانیدکتب مدیث                                | كآب الصلوة                                    |
| مندکیاہی؟                                    | كتاب الجهاد ابن عساكر                         |
| مندامام احمد بن طبل                          | سب سے میلی کتاب الجہاد                        |
| مندابوداؤد طيالسي                            | كتاب القصاد: الوسعيد النقاش                   |
| مندمدد بن مريد                               | اخلاق وأ داب اور فضائل برحديث كي كما ميس- ١٠٨ |
| ب ہےاولیں مند                                | ابن الي الدنيا كي متنوع تصنيفات ١٠٨           |
| مندابوجعفرالمطين                             | ئابالفكر خرائطي10                             |
| منداسحاق بن رابويه                           | کتاب الز بدمغادین السری ۱۱۰                   |
| مندعبد بن جميد                               | مضادمغيراورمضادكبير                           |
| مندحميدي                                     | كتأب الدعوات اورسعى مستسسسه ١١٠               |

| 4                                                     | نبر ست                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| علوم حدیث می لفظی دلچین کے ایک موضوع پر               | چېل مديث كرمجوع                                |
| كآمي                                                  | ماليني کي چېل مديث                             |
| مختلف ومتغن الفاظ كي كما بين                          | چبل حدیث بهدانی                                |
| الموملف والخلف اوررشاطي                               | تقی الدین فای اوران کی چیل مدیث ۱۶۴            |
| الأكمال: ابن ماكولا بغدادي ي                          | ای مواور برارا حادیث کے مجموعے ۱۶۴             |
| ذ في ابن نقطه                                         | قاصَى عياض اوران شفاء                          |
| مغلطاني اوران كاذيل معلطاني اوران كاذيل               | 177                                            |
| مزيدذ يول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | سيرة ابن بشام محمر بن اسحاق                    |
| این الفرضی کی کتاب                                    | الروض الأنف، يبلي بيسيسي ١٦٥                   |
| بياني كى <i>تماب الموملف والخلف مستحد</i> 129         | سره واقدى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مازی کی کتاب                                          | يرة لما ئي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ذ جی کی جامع کتاب اور این حجر کا استدراک - ۱۷۹        | سيرة طبري                                      |
| این ناصرالدین کی کتاب مسلم                            | يرى ابن سيدالناس                               |
| تعیفات الحدثین عسکری ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۰                      | شِرَف المعلق                                   |
| متخيص أنمتشاب خطيب بغدادي ١٨٠                         | کتب مفازی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| نامون اور کنتول ہے متعلقہ کیا ہیں: ۱۸۱                | مغازي موي بن عقبه                              |
| غوامض ومجمات پر کتابین: ۱۸۳                           | شيون كالمبارت كتب مديث 14                      |
| اساومحابه بركتابي                                     | المام ذبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| المام بخاری کی تاریخ کبیر                             | مارجى كالمجموعه الما                           |
| (٢) تاريخ ابن معين:                                   | حدیث کے پانچ بنیادی ستون ۔۔۔۔۔۔ ۲              |
| (۳) كتاب الرجال: دوري                                 | طرق مدیث جمع کرنے کی گنامیں ۔۔۔۔۔ ۱۲۲          |
| (٣) تاريخ مجلي ١٩١                                    | غرائب الک                                      |
| (۵) تاریخ این انی شیبه۱۹۱                             | الله الك                                       |
| (١) تاريخ خليفه بن خياط                               |                                                |
| (٤) تاريخ ابن سعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                |
| (٨) تاريخ ابن ابوخيشه ١٩١                             | فرونسی الاست                                   |
| تارخ این جارود                                        |                                                |
| تواريخ هلاشه:                                         | 120                                            |
|                                                       |                                                |

|                                                            | تبرحت                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الفوا كدالجمو عيثو كاني                                    | مهرست<br>ضعفااو ثقات برنگهم می که کما بین                           |
| لم يصح شيي في فبراالباب: عمر بن بدرالموسلي ٢٢١             | كآب الضعفاء: استراباذي ٢١١                                          |
| الكشف الألمى: سندروى                                       | كماب الضعفاء: الوافق از دى                                          |
| تذكرة الموضوعات: ملاعلى قارى                               | الكامل في الضعفاء: ابن عدى                                          |
| لآ ثارالرفوعة :عبدالحي لكصنوى                              | الكافل يربونے والے ملى كام                                          |
| اللولوالرصوع: قاوقي                                        | ميزان الاعتدال: ذهبي                                                |
| تحذيرالمسلمين عمد بشيرظافر                                 | لبان الميز ان: ابن حجر                                              |
| غريب الحديث كي موضوع يركما بن                              | كتاب الثقات: ابن حبان                                               |
| غريب الحديث: ابوعبيد قاسم بن سلام بغدادي- ٢٢٣              | كتاب الثقات: ابن قطلو بغا                                           |
| ذيل غريب الحديث: ابن قتيبه الدينوري ٢٢٢                    | تاريخ بخاري والوضيفيه                                               |
| الدلائل: ابن حزم عوفي اندلي                                | كتاب الجرح والتحديل: الوالحن العجلي ١١١٣                            |
| غريب الحديث: أبوسلمان خطابي                                | ابن ابوحاتم الرازي                                                  |
| غريب الحديث: ابن حمدويه                                    | ابواسحاق الجوز جاني                                                 |
| النباية في غريب الحديث: ابن اثير الجزري٢٢٦                 | كتب على: علت كياب؟ ٢١٥                                              |
| مجمع الغرائب:عبدالغافرالفاري                               | شرح العلل: ابن رجب ضبلي مستسسسة ٢١٦                                 |
| الفائق في غريب الحديث: زمحشري ٢٢٧                          | كتاب العلل: دارقطني                                                 |
| كتاب الغريبين: ابوعبيد العبدي                              | العلل: ابن الجوزي عام                                               |
| كتاب المغيث: الدمول مدين مسسس                              | الز برالمطلول: ابن جرالعسقلاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مشارق الانوار: قاضى عياض مالكى                             | موضوعات پرکتب حدیث ۲۱۵                                              |
| التقريب: قاضى ابوالثناءاين خطيب ٢٢٨                        | كآب الموضوعات: جوز قى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| مجمع البحار بحمد طاهر فبني                                 | كتاب الموضوعات: ابن الجوزى: نفتدوتبمره - ٢١٨                        |
| اختلاف الحديث كے موضوع پر كما بيں ٢٢٩                      | كماب الموضوعات يربون والحكام ٢١٩                                    |
| اختلاف الحديث: امام ثمانعي                                 | سيوطي كاموضوعات يركام                                               |
| اختلاف الحديث: ابن قتيه                                    | تنزيبهالشريعة:ابن عراقى الكناني ٢٢٠                                 |
| اختلاف الحديث: الويخي ساجي الوجعفر طبري ٢٣٠                | (١) تذكرة الموضوعات:                                                |
| مشكل لأ ثار: ابوجعفر الطحادي مستكل لأ ثار: ابوجعفر الطحادي | تذكرة الموضوعات: علامه طاهر يني ٢٢٠                                 |
| ا مالی اور مجلسی افادات کی کمامیں ۔۔۔۔۔۔ ۲۳۰               | رسلة الموضوعات: صاغاني                                              |
| الامالى: اين ناصر سلامي                                    | الاحاديث الموضوعة بخمس الدين الشامي                                 |
| - 1                                                        |                                                                     |

| i.                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ٠ - الما الما الما الما الما الما الما ال                     | الامالي الشارحة ابوالقاسم القروعي ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کتب نصوف وطریقت                                                 | الامالى: قاضىعبدالجبارمعترلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کتاب الجلیس: البوالقرج نهروانی ۱۳۳۱<br>این سی البوالقرع نهروانی | امالى: الويكر بغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رياضة النفس بحكيم ترفري مسمس                                    | امالی:رضی الدین حاکمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رسلة قشرية الوالقاسم قشري                                       | امالی: وراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عوارف المعارف                                                   | الامالي: الوعبد القد المحاطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفتوحات الملية                                                 | الامالي: ابن بشران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بحرالاسانيد: ابوجوسم قذى                                        | الامالي: ابوالقاسم الزجاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كتباطراف مديث                                                   | الامالى: زين الدين عراقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اهراف يحين                                                      | الامالى: ابن جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اطراف كتب خميه                                                  | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اطراف سته: مقدى                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اطراف سه: مری                                                   | PPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لانتراف:ابن عساكر                                               | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لاشراف على الاطراف: ابن ملقن ١٧٠٠                               | rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تحاف الممير ة:ابن حجر عسقلاني مهم                               | الراحة وور العروايات يراسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لمراف المسند : حافظ ابن حجر ۲۳۵                                 | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لراف غرائب دارفطنی: این طاہر ۲۳۵                                | bi PP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| راف السانيدالعثر ة: ثهاب المدين يوم ي ٢٣٥                       | FPZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تب زوائد:                                                       | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ىيات الرجاجة: بوميري                                            | 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نداستينداستي                                                    | (1) PPZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ف البادة                                                        | التي النون ا |
| الب العلية : ابن حجر                                            | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المقصد: تورالدين يلحىيم                                         | = FPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بعقی کی دیگر کتب زوائد                                          | مالة المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .:ابن قطلو بغام سيوطي                                           | والمارين المارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن الكتب پر كما بين                                              | فالمارة المارا المارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ن الانوار: صاعاتي                                               | معارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

اسدالغابة زري كانتمارات-

فيض القدير: مناوي -

| 11                                           |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| م حضرات کلاشے نکات                           | rAr'         |
| المنهل الروى: ابن جماعة                      | የለበ          |
| التقريب:نووي                                 | rar"         |
| الفيه عراقي                                  | 140          |
| فخ الباتى: زكريا انصارى                      | 1740         |
| حاشيه عدوي                                   | rA 🌣         |
| الغيه سيوطي                                  | PA1          |
| شرح نخبة الفكر كي حواثى مسيسة                | PAY.         |
| شروحات                                       | #A∠          |
| شرح نخبة بتمنى                               | ۲۸∠          |
| شرح الشرح : الما قارى مستحد                  | MA           |
| شرح ابوالحن سندهي                            | MA           |
| نخبة الفكر:منظوم                             | PAA          |
| شرح شنی سیست                                 | 1/4          |
| منظوم نخبة: قاس                              | rA4          |
| ظفرالا ماني:عيدالح لكصنوى                    | 17A9         |
| قصيده غزامير                                 | 178.9        |
| شروحات فراميه                                | 140          |
| حن أخ                                        | rq.          |
| ارباب مديث كامقام                            | rq.          |
| ارباب مديث كامقام<br>- يحي كونا برتائي ! - ا | 19.          |
| يك شن مولى اور برقن مولى                     | 191-         |
| يكاندروز كارئتي                              | <b>191</b> . |
| دعائے قیر                                    | rar          |
|                                              | rgr          |

| الاصابه في تمييز الصحابه: ابن حجر           |
|---------------------------------------------|
| شرول اورعلاقول كالمحتيق من الكعم عن كما مين |
| معم البلدان: يا قوت حموى                    |
| مع البلدان: ابن عساكر                       |
| قرة العين:عبدالغي                           |
| تهذيب الاساء واللغات : نووي                 |
| كتاب البداية: كافيازي                       |
| كتاب التعديل: ابوالوليد باجي                |
| بلقيني شافعي                                |
| الكمال:مقدى، ابن النجار                     |
| تهذيب الكمال: مزى                           |
| تذبيب المتهذيب:علامة ذبي                    |
| تهذيب المتهذيب: حافظ ابن حجر                |
| تعمل المنفعه: حانظاين حجر PA9               |
| ر چال موطا: سيوهل                           |
| رجال طحاوی: نیخی                            |
| رجال ثائل: لقائي                            |
| كتاب اثقات: ابن قطار بغا                    |
| منعفا ووجروض بركمايس                        |
| قانون الموضوعات: طاهر پنی                   |
| الكميل: ابن كثير                            |
| وفيات کي کتابين                             |
| علوم صديث كي تمن اجم چزي                    |
| وفيات ابن قانع اورابن زير ۲۹۲               |
| ان کے ذیوان ت                               |
| امول حدیث کی کما بین ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹۴           |
| ابتدائي كاوشين                              |
| مقدمهاین العبلاح کی مرکزیه - مستنده می وجو  |

# عرص ناشر

علامه محمد بن جعفر كماني كي كتاب" الرساله المستطرفه "على حلقول ميں اپني ابميت اور افادیت کے حوالے سے کی تعارف کی عمال جمیں۔ یہ کماب تا حال عربی زبان میں تقی بہد ضرورت اس بات کی تقی که اس کے مضامین اور معلومات بمارے ارد دخواں طبقے تک بھی اچتھے اور عمدہ طریقے سے پہنچیں۔ مکتبہ دجمانیہ لا ہور بوغوصہ دراز ہے ایسے مفیدعلمی کاوشوں کوان کے سائتین کی دہلیز تک پہنچانے میں ہمدتن معروف کارہے۔اس کیلئے معادت کامقام ہے کہ وہ اس تخفے کو بھی اہل علم، خصوصاً اردوخواں طبقے تک پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ مکتبہ رحمانیے نے اپنے اصول اور نج کےمطابق اس کتاب کی مجی کمیوزنگ، مروف ریڈنگ، طباعت جلد بندی اور ٹائش سازی میں معیار کو برقر ارر کھنے کی مقدور بجرستی کی ہے۔اس کے باوجود اگر ناظرین کوکوئی کی ، یا اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتو و مطلع فر ما کرشکر پیکا موقع عنایت فرمائیں۔

اللّٰہ تعالٰی ہے دعاہے کہ وہ ہمیں مزید مفیدے مفید کا موں کی تو فیق عطا فریا ہے۔

100

#### انتسأب

راقم اپنی اس ابتدائی کاوش کی نبست تمام اساتده کرام اور والدین کی طرف کرنے کی سعادت حاصل کر رہاہے۔ جن کی شاندروز محنت اور سحر خیز وعاؤں سے وہ علم کی منزل کاسفر جاری رکھے ہوئے ہے۔

گر تبول افتدز *ے عز*وشرف

# عرض مترجم

کرا چی کے ایک معروف علمی ادارے کی لائبرری میں کتابوں کی فہرست (Catalogue)والی پرچیوں کود کھتے ہوئے ایک کتاب کےنام پرفظر پڑی جو بی قا۔

الرسالة المستطرفه لبيان مشهور كتب السنة المشرفه

کتاب کا موضوع اورمواد نام ہے ہی ظاہرتھا، لینی ایسی کتاب جس میں حدیث کی مشہور کتابوں کا تعارف ہے۔

اس کے بعد غالبًا وہاں اس کتاب کو دیکھنے کا موقع نہ طالبیکن اس کے عنوان اور موضوع کی اہمیت اور محشش کی وجہ ہے اسے پڑھنے کی طلب ضرور قائم رہی۔

پھراس کے بعد تحفص فی الفقہ کے دوران ایک خلص ساتھی مفتی عبدالرجمان نذر صاحب (مخفص فی الحدیث کراچی) کے سامنے اس تماس کا ذکرا یا تو انہوں نے یہ کہر کرمزید طلب بڑھا دک کہ یہ کماب بنوری ٹاؤن کے شعبہ تضعی فی الحدیث کے نصاب کا بھی حصہ ہاور تخصص کے شرکاء اس کا با قاعدہ مطالعہ کرتے ہیں۔

کچھ ع سے بعدو ہی ساتھ ایک ون سر کما ب کی کتب ضانے سے فرید کرلائے تو راقم نے اسے نعمت غیرمتر قبہ بچھتے ہوئے کچڑ ااورمطالعہ بٹروع کردیا۔

چھونی صفحات کے مطالعہ کرنے کے بعد دل بی بیدا ہوا کہ اس اہم اور مفید کتاب سے استفادے کا دائر ہزید وسیع کرنا چاہے، کیون شہو کہ اسدار دو کا جامہ پہنا دیا جائے تاکہ ہمارا اردو خواں طبقہ کئی اس سے مستفید ہو سکے، اور دوسرے ترجے سے خووا پنا مطالعہ بھی بہت چھا اور گہرا ہوگا۔

چن نچاللہ کے نام سے بیکام شروع کردیا گیا۔لیکن مرمفیداوراجم کام کی طرح بیکام

بھی ظاہر ہے وقت اور محنت طلب تھا چنا نچے اس میں اچھا خاصا وقت بھی لگا۔کیکن خدا خدا کر کے قد زیر جلو لیں: دورانے کے وقفوں کے ماتھ بیکام پاپید بحیل کو پینچ ہی گیا۔

یادر ہے کہ ترجے میں ترجے کے فی تفاضے اور فرمداریاں کمح ظ رکھنے کی بجائے آزاد ترجانی کا انداز اپنایا گیا ہے۔ جس میں بسا اوقات اصل عبارت اور ترجے کے درمیان علی اور بادک انظر میں خاصا تفاوت اور بعد بھی محمول ہوسکتا ہے۔ اور ایسا قصد اکیا عمیا ہے کیونکہ اصل کتاب کی عبارت میں ایک تو انداز پرانا اور ایجاز واختصار کا ہے، دومر سے مصنف کا اپنا انداز تحریر خاصا مغلق اور علی عبارت میں اتا راجا تا تو ترجے کا مقصد طاصل ندہوتا کیونکہ ایسے ادتی ترجے کو وہ تی آدی مجھ سکتا تھا، جواصل عبارت کو بچھ سکتا اور ایسے طاصل ندہوتا کے وہ تی تا موروں تی فہیر میں گئی۔

باتی رہے عام اور اس مطلع نے یے کے لوگ تو ان کے لیے میر ترجمہ آسان سے گرا تھجور انکا ) کامتر اوف ہوتا۔

اورای آزادتر جے ہی کی بدولت (محدود حدتک ) کھا کی ترمیات وحذف ہے بھی کام لینا پڑا جواصل کتاب کے لیے اور مفید سے یا بیس سے ایکن تمارے اردو خواں طبقہ کے لیے وہ یقینا غیر ضروری سے جیے مثلاً ایسا جملہ جس کی ایمیت اور لطافت سے صرف عربی وان ای لطف اندوز ہو سکتے ہیں ، یا تاریخہائے وفات شی ہے جا طوالت وغیرہ ۔ ای طرح کچے چیز میں ایک لطف اندوز ہو سکتے ہیں ، یا تاریخہائے وفات شی ہے جا طوالت وغیرہ ۔ ای طرح کچے چیز میں ایک بھی تھیں کہ جن کا اضافہ کرتا ناگر مرتف کو کوئی مصنف کی تحریر کا مجموی انداز ایک خط یا مسلسل المائی تحریر کا محمول ماسال ہے ۔ ایک موضوع ہے دومرے موضوع کی طرف جاتے ہوئے وہ ایسے مواقع طریقے سے اور ماضافی باتی کی محمول کی طرف جاتے ہوئے وہ ایسے ایسے مواقع پر ہمیں کچھ تہمیدی اور اضافی باتی کی کر می ضرورت پڑی ۔ کماب کے متن کی حرمت اور پر ہمیں کہ تجہیدی اور اضافی باتی کی تھا تھا بما ہما ہے ہیں جو تا گزا تماراز کر یا گیا کہ اول تو مقعد معلو مات کا ایجھ طریقے سے دومر ک زبان کے قاری تک ختل کرنا ہے۔ دومرے اگر کی محقق یا وہی مزات کو اشکال ہو بھی تو اصل کماب سے رجوع کر کئے تیں۔ چنا نچیاس لحاظ ہے اگر اس

ترجے کے دوران راقم کے پیش نظر کتاب کا دہ نسخہ تھا جس میں مسلسل عمارت ہی عبارت ہے نہ کہیں عنوانات ہیں اور مذفصلیں اور سرخیاں ،اس لیے ترجیم میں بیگا نہ بھی خود ہے كرنايزا - چنانچة تمام عنوانات اور سرخيال راقم بى كى قائم كرده بير \_

ای طرح نننج کے شروع میں مصنف کتاب کے جاریا پئے سطروں پر مشتمل انتہا کی مختمہ تعارف كريح سوامز يدكوني مقدمه وغيره بهي نبيل تفايه

راقم نے ضرورت محسوں کرتے ہوئے بیاضافہ بھی کیاہے بلکہ مصنف کے تعارف اور كاب كے تذكرے سے كچھ آگے برجے ہوئے صديث كے ابتدائي ادوار كى تاريخ اور پھر ہندوستان میں حدیث کے حوالے تے تر یک کاوشوں کا بھی مختفر تذکرہ کیا ہے۔اور اس جھے کی ترتیب میں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے ان میں الرسالة المتعلم فی مطبوعہ دارالبیشائر کا مقدمہ اور محدث بندعلامه عبدالرشيد نعماني "كى كمآب اين ماجه اورعلوم حديث خاص طور سے تشكر اورا قبان کے جذبات کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

# آخری گذارش

فاری زبان کا ایک محاورہ ہے۔ "مشک آل باشد کہ فود ہوید ، نہ کہ عطار بگرید" جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خوشبوا پی پہچان میں عطر فروش کی مدر سرائی اور تعریف وتو صیف کی محاج نہیں ہوتی ، اگروہ خود محدہ ہے تو اس کی محد گی خودا ہے آپ سے بی پھوٹی اور طاہر ہوتی ہے، اور اگر بری ہے تو بھی اپنے بی بل بوتے پر پیچانی جاتی ہے۔

آ پ کے ہاتھوں شی موجود میری ابتدائی کاؤٹن کا حال بھی بھی ہے کہ اگر اس میں کوئی واقعی خوبی اور عمد گی ہوگی تو وہ خود پڑھنے والے کے سامنے آ جائے گی اور اگر نہیں تو کسی کے کپھیر کسنے سننے اور تعریف د تفریغ سے دچود میں نہیں آسکتی۔

چنانچ، کینے کامقصدیہ ہے کہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، خود دیکھیں، جانچیں، پر کھیں، اور اگر ہوسکے تو معائب (جو کہ زیادہ ہیں) وکائن (جو کہ نبیٹا کم ہیں) ہے جھے بھی مطلع کرد بچئے۔

آخریں بیں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جن کے خلصانہ تعاون وتح یف اور مشوروں سے بیکام ہوا ہے۔خصوصاً مفتی عبدالرحمان نذرصاحب جنبوں نے بیٹونے فراہم کیا اور عزیز القدر ہمدم بھائی صبح آئسن ہمدانی ،جنہوں نے اردوانشاء واملاء کے حوالے سے خاصا تعاون کیا اور بھائی ناصرصاحب جنہوں نے اس کام ہم میری قابل قدر حوصلہ افزائی کی۔

الله تعالى كے مصور دعا ہے كہ وہ مفيدتا لغى تصنيفى كامول بيں اخلاص كے ساتھ لگائے ركھ\_آ بين يارب العالمين\_

> شعیباحمد •اصفرالخیرا۳۴۱ه

ت قاضل: جامعددارالعلوم كراجي

لِ مُتَّصَصَ فِي الفقد والاصول. لا بور

## تقدمه

- 🔾 مصنف كاتعارف اور حالات
  - 0 کھکتاب کے بارے میں
- ن صدیث کے ابتدائی ادوار کی تاریخ
- مندوستان میں حدیث کی تحریری خدمات

# کچھمصنف کے حوالے سے

فاس شهر:

اگرآپ دنیا کے نقتے پرنظر ڈالیس تو براعظم افریقہ کے دہ علاقے جو بالکل ثال میں ہیں ادر یورپ میں سے بیٹین کے ساتھ لگتے ہیں ان میں آپ کو ایک اہم ملک نظر آئے گا، جے اردو میں مراکش انگریزی میں (Mirocco)اور کر ٹی میں مفرب کہتے ہیں۔

یدو دی ملک ہے جس کے ساحل پر تینچنے کے بعد بحراد قیانوس کے اندرا پے گھوڑے کے یاؤں ڈال کرآسان کی طرف مندکرتے ہوئے عقبہ بن تافع نے بیٹاریخی الفاظ کیے:

'' خدایا!اگر بمیں معلوم ہوتا کہ اس اتھاہ سندرے آگے بھی تیری کوئی کلو آبستی ہے تو یہ یانی کا قطرہ مهارا راسته ندردک سکتا۔''

مراکش کا شائی حصدایے دور کی حروش البلادیعنی اندلس مرحوم کے ساتھ لگتا ہے۔ جہاں دونوں کے درمیان صرف تھوڑ سے سسندر کا فاصلہ ہے۔افریقہ کے ای کنار بے سے طارق بن زیادہ کاور سے کے مطابق کشتیاں جلاکراتر اتھا۔

اس کنارے کے تریب ہی بہاڈوں اور صحوا میں گھر ابوابلاد مفرب کا تیسر ابزا شہر ' فاس' واقع ہے جوسر والا کھی آبادی پر ششمل ہے۔ فاس شہر کو اپنے مردم خبزی علی وثقافتی سرگر میوں، اور تاریخی قد امت کے لحاظ ہے وہ میں مقام حاصل ہے جو ہمارے بال غیر شقع ہندوستان میں وبلی و تکھنو ، یا لاہور اور ملتان کو ہے۔ عالم اسلام کی موجود قد کم ترین درسگاہ اور جامعہ (University) جائم القرویتین ای شہر میں واقع ہے۔ جہاں سے ہر دور میں کثیر تعداد میں علاء اور اولیاء بیدا ہوت رہے ہیں۔ جامع القرویتین کا کتب خانہ بھی عالمی شہرت کا حال ہے، اس میں چھ ہزار نا در تخطوطات موجود ہیں۔ اور ادان زندگی ہوا ناایا اور شن میں نددی

كتاني خاندان:

فاس شبرشروع ہی ہے علم وسلحاء اور بڑے بڑے مشائح کامسکن اور مرکز رہاہے اندلس مرحوم کے اجزئے اور مث جانے کے بعد وہاں کی بچک کچی ثقافت اور اثر ات بھی ان علاقوں میں

حدیث کی مشہور کتا ہیں

آ کر ہی جمع ہو گئے۔ان علاءومشاکن میں ہے جو حضرات یہاں آنے کے بعد بہیں کے ہوکررہ گئے اوران کا سلسلہ آگے چلنا رہا ، وہ مستقل خانوادوں اور خاندانوں کی شکل اختیار کر گیا۔ انہی خاندانوں میں سے فاس میں سادات کا کتائی خاندان اہل علم کے درمیان خاص شہرت کا حال ے۔اس خاندان کی علمی ، ثقافتی ، تعنیفی وتالیقی شهرت صرف فاس اور مراکش تک بی محد و جنیس بلکہ د نیا بھر کے علمی حلقے ان کے علمی کاموں کی وجہ سے ان سے متعارف ہیں۔

کتانی حضرات کے ای خاندان میں ماضی قریب میں ایک نمایاں نام علامہ مجمہ بن جعفر الکتانی کاہے۔

# مختضرسوانحی خا که

علامه کتانی کامختفرسوانحی خا که بیہ۔

نام ونسبست:

اپوعبدالله محر بن جعفر بن ادر لیس بن محمد الزمزی بن فینیل بن عربی بن محمد فتحا بن علی کمّانی \_ علامه کتانی حضرت سیدناحسن بن کلی کی اولا دمیں ہے ہونے کی وجہے حنی کی نبست بھی ر کھتے ہیں۔

تاريخ پيدائش:

علامه كما في سن ١٣٤٨ مرطا بق ١٨٥٨ عيسوى كوفاس شهر هل پيدا بوس تمام علوم وفون کی تعلیم ،اپ فائدان میں ہی حاصل ک۔ ١٨ سال کي عمر ش مخصيل علم كے بعد مشائح اور بزے علاء کے امتحان اور جانچ پر کھ کے بعد خانقاہ کمانیہ بیس مذر لیں شروع کی اور ۲۰ میں سال کی عمر میں ف س کی سب سے بردی مجد جامع قرویین میں مذرایس کی ابتداء کی جہاں اپنے والد صاحب کی مگرانی میں ،تقریباً سب ہی علوم وفنون کی متعدد کتا میں پڑھا کیں۔

ججازا ورعرب ممالک کے طویل دوراہیے پرمشتل دوسنر بھی کئے۔۱۳۳۲ھ کواینے اہل خانہ سميت مديد منوره على صاحب الف تحية كي لئ وطن سے نظر اور ١٣٣٨ تك يعن جوسال وبال قیام کیا۔

پھرہ ہاں ہے دمنق چلے آئے جہاں ۱۳۲۵ تک یعنی سات سال قیام کیا۔اس کے بعد پھر ا پے وطن والیس آ گئے۔ اور پھر یہاں ۱۳۴۵ھ ۱۹۲۸ء کوریج الْ آنی کے مینے میں مومواروا لےون

حدیث کی مشہور کتابیں

انقال کیااور خانقاہ میں فن ہوئے ۔[ بحوالہ عم الموضین ، والا علام للوركل ]

مصنف کے پاس جس مدتک علم ، رموخ اور سلتہ تقا۔ اس کا اگران کی تالیفات کے ساتھ مواز ند کیا جائے تو خاصا نفاوت ہے۔ لیٹنی ان کے پاس بھٹنی معلومات بھیں آئی اوراس انداز ہے تالیفات تبین چوڑی ۔ اوراس کی وجد میتی کدمصنف نے اپنی اصل توجداور کمال تصنیف برمرکوز كرنے كى بجائے مذريس وتعليم اور شاگر و بنانے ير دكھى - بزے بزے قائل اور ماہر شاگر داور علاء پیدا کئے نعی مصنف نے کتاب سازی کی بجائے مردم سازی پرزیادہ توجہ دی۔

یمی وجہ ہے کہ مغرب، بلاد حرب، اور حجاز میں ان کے تلاندہ کی ایک بہت بوی تعداد پیدا ہوئی۔ جن میں بڑے بڑے نامی گرامی اور محقق علماء شامل ہیں۔

اس لحاظ ہے مصنف کی زندگی میں ان کے مقرری پہلوکو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ذیل

میں اس کا قدرت تفصیل ہے ذکر کیا جار ہاہے۔

یجیے اشارة آچکا ہے کہ مصنف کی عمر ایمی اٹھارہ سال کی نہیں ہوئی تھی کہ تمام مروجہ اور متداول علوم وفنون کی تحصیل ہے فارغ ہونے کے بعد، بڑے بڑے مشائخ اورعلانے ان کاعلمی امتحان لیا۔ جس میں پوری جانچ پر کھ کے بعد انہوں نے کتانی خاندان کی معروف خانقاہ ، زاوید كتانيين مذريس كے لئے متخب كيا۔ ابھى دوسال كاعرصة بھى نەگز رنے پايا تھا كەعالم اسلام كى برى جامعہ جامع القرومين ميں آپ كومندرة رئيں ل كئ - جہال مصنف نے اپنے والد صاحب ك همراني مين علم توحيد، حديث، فقد، اصول حديث، اصول فقد، ميرة بنحو، لغت ، صرف، معاني، بیان ،سلوک دنصوف،اورعلم وضع جیسےعلوم کی متحد د کتابوں کی مذریس کی۔

مصنف کی مذریس کی عمر گی اورخو فی کا انداز ہ اس سے نگایا بیاسکتا ہے کہ ان کے دروس میں لوگول كا اتنا جوم موتا تها كرجامع قرويين بادجوداتى وسيع مونے ك تك پر جاتى تحى \_

[ وصف جامع لدروس الشيخ الكيالي]

ای طرح جب مولف نے مشرقی ممالک یعنی حجاز وعرب کا سنر کیا تو وہاں بھی جوم کی صورت یکی بوتی تحقی مصنف خے حرمین شریعین ، جامع اموی ( دشت ) وغیر و میں مذریس تعلیم کا ای پابندی ہے سلسلہ جاری رکھا۔اس کے علاوہ اپنے گھر پر بھی پیسلسلہ جاری رکھا جہال مختلف اوقات مس طلبة آ كرمتنفيد بوتے تھے مصنف كے تخلف شاگردوں نے ان كے اسباق اور تدريس كاندازه كجه يون نقل كياب

حدیث کی مشہور کتابیں

ا جو سائل کو واضح کرنے میں مصنف کا انداز اجتہادی شان کا ہوتا تھا۔ جس فن کا بھی مسئلہ ہوتا اسے پورے ہالد و ماعلیہ کے مسئلہ ہوتا اسے پورے ہالد و ماعلیہ کے مساتھ بیان کرتے ۔ حتی کہ وہ وضاحت کی وجہ سے اپیا لگتا کو یا بالکل بھی تو ت و بعالی بات ہے۔ بچراس مسئلے ہے متعلق تمام اتوال مع دلاکل کے ذکر کرتے بچر دلاکل میں تو ت و ضعف کے حوالے ہے ترجیح قائم کرتے ۔ ایسانہ ہوتا تھا کہ کوئی طالب علم ان کے ساخت آئے اور ان کے بیان کردہ مسئلے کے تمام پیلووں پراصول وفر وغ کے لحاظ ہے اسے پوری بصیرت حاصل ہے ہوئی۔ نہ ہو۔''

ای طرح مسنف، تعصب اور بے جا حمیت ہے بھی کوسوں دور تھے۔ ہر بات کو تحقیق نظر ہے و کی گئی ہے ۔ ہر بات کو تحقیق نظر سے و کی تھے تھے۔ ہر بات کو تحقیق نظر صدرت کر مقال میں مقال میں مقال کا در اسٹروں کا یا تھا۔ ہر ہر صدیث پر رجال، سند، جرح و تعدیل مثن ، فقہی حدیثی نظر، تعارض، تطبق اور ترج کے حوالے سے پورا پورا کلام کرتے تھے، ای وجد سے جامح القروبین میں آئی ہزی مجد ہونے کے باوجود آل دھرنے کی جگہ نہ کرتے تھے، ای وجد سے جامح القروبین میں آئی ہزی مجد ہونے کے باوجود آل دھرنے کی جگہ نہ کہوں تھی ہے۔ رہنے مائے الدروں ایشے محر بن مغز الکانی

#### تقنيفات

مصنف کی فقہ، صدیث، تاریخ، تصوف تغییر، سیرة اورانساب وغیرہ جیسے مخلف موضوعات پرساٹھ سے زائد تالیفات ہیں۔ جن میں سے چند معروف میہ ہیں: ```

(۱)سلوة الانفاس:اس كتاب كالورانام يه-

"سلوة الانفاس و محادثه الاكياس فيمن اقبرمن العلماء والصلحاء بفاس"

اس میں ان تمام علاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے جنہوں نے فاس شہر میں وفات پائی اور ان کی وہیں تدفین ہوئی۔

اس کتاب کی تالیف میں مصنف نے چود و سال کا طویل عرصہ خرج کیا۔ اور اس کی تالیف کا مواد اکٹھا کرنے کیا۔ اور اس کی تالیف کا مواد اکٹھا کرنے کے لئے بجائے لائبر پر یوں میں جانے کے فاس شہرے تمام گلی محلے چھان مارے اور جگہ جا کر قیروں کی تختیاں دیکھیں، لوگوں ہے معلومات اکٹھیں کیں اور پھر کتابیں سے بھی موادلیا۔ احتدہ اوال نسس ا

اں لحاظ مصنف کی میر آب حوالے کی چیز بن گئے ہاوراس پر مشرق ومغرب کے متعدد محققین نے تیقی کا ماور دیسر چ کی ہے۔

(۲) رساله منظر فد: يهاري زينظر كتاب بدجس كانذكره ( يحو كتاب كے بارے ميں كي توان ك ) آگي آگا۔

(۳) الازهاد العاطرة الانفاس: بذكر بعض محاسن قطب الغرب و مدنية فاس [ بحواله عم الولفن: البة محمنعر كمانى ني اس كى بجائه اس كانام يذكركيا ب: الازحاد العاطرة الاندس فى مناقب ادرلس بن ادربس بافى قاسد دونوس شوادت طاهرب (طاحقه ومقدمه ومال معطر فداد البشائر)

اس میں فاس شمراوراس کے محاس وخو بیان اور خصوصیات اسٹی کی گئی ہیں یہ کتاب بھی گئ مرتبہ چیس چکی ہے۔

(٣)نظم المتناثر في الحديث التواتر:

ید دی میر موسو کے ریب صفحات کی کمآب ہے جس میں مصنف نے موضوعات کے اعتبار سے بہت کی وہ احادیث اسمنی کی جیں، جن کا تو اتر ہے جبوت ہے، ان کے راوی بھی بہت ہیں، اور علاء وصدیث نے بھی ان کے متواتر ہونے کی تصریح کی ہے۔

(٥)اسعاف الراغب الشاتق، بخبر ولاوة خير الانبياء و سيد الخلائق:

یہ بادی عالم بسرورد و جہال بسرولبرال بمطلوب عاشقال ..... جناب سیرنا و شفیعنا محر مصطفیٰ رسول خدا حبیب کبریاصلی الندعلیة وسلم آلدواصحابی و بارک وسلم کی سیرة طبیر و طاہر ہ سے مبارک اور بہا آخریں موضوع برتالیف ہے۔

(١) شفاءالاسقام (١) بلوغ القصدالرام

(٨) نيل المنى والسول بمعراج الرسول (٩) الدعامه في احكام سنة العمامة

(١٠) الاقاويل المفصلة ببيان مديث البسملة

حديث في مشهور كما بين

(۱۱) اليمن والاسعاد بمولد خيرالعباد (۱) النصحيه في دعوة المسلمين للحياد

(٢) ارشادالما لك،لما يجب عليه من مواساة الهالك

اس کےعلاوہ اور بھی بہت ی تصنیفات ہیں جن میں ہے کچھٹی ہو چکی ہیں اور بعض مصنف کی ایسی بھی تحریریں میں جو کہ مختلف کما ہوں پر تعلیقات اور حواثی یا مختلف نکات اور نوٹس کی شکل میں ہیں۔وہ بھی ایک اچھا خاصاعلمی مواداور تحقیق ذخیرہ ہے۔ استدر مسلم ذم ۳۷۔

# چھ کتاب کے بارے میں

بهارے: يرنظر كتاب الرمرسالة المستطر فة - كي ابتدائي شكل ہر بزے كام كي ابتدا كي طرح يرتقى كديدا يك كاني يا بجحداوراق برمشتمل يا دراشت اورنوش كالمجموعة قعاجس كااس دوريس نام مالا يتع المحدث جبله تقامصنف كے ثبت شاس كا يجي مام ملتا ہے جوان كى تاليفات كے خمن ميں

هنقيط كے ايك عالم محمد الخضر نے اس كود يكھا تو اس كونهايت اہم اور ضروري سمجها اور مصنف سے درخواست کی کہ اس کو حزیر تفصیل کے ساتھ اکٹھا کر دیں۔ ان کی درخواست پر مصنف نے مزید کام کیا جو کہ بالاً خرالرمالة المتطر فد کی شکل میں سامنے آیا اور یہی مصنف کی عالمگيرشرت كاباعث بنا\_

الرسالة المتطر فدعلا كحلقول عي معروف كتاب ب-رساله معطر فدكاعلوم حديث اور تعارف محدثین کے حوالے سے آلایول شل وہی مقام ہے جوعام علوم کی نسبت ابن ندیم کی مشہور كتاب الغمرست لابن النديم كاب\_

بیتالیف صدیث اورعلوم صدیث کی 1400 کتابوں کے تذکر سے اور جو چھ سو کے قریب مشہور محدثین کے تراجم اور تعارف پر مشتل ہے۔

جس میں بر کتاب کامخضر جامع تعارف،مصنف کے متعلق پرمغز اور جامع کلمات میں تعارف نقداور تبعره، برى جامعيت اورمناسب اختصار كے ساتھ ال جاتا ہے۔

علی نے اس کماب کومنظرعام پرآتے ہی بزی توجداور استحسان کی نظرے دیکھا۔عرب کے ایک عالم نے اس کی نثر کوظم اوراشعار کاجامہ بھی پہنایا۔

ا بی ای اہمیت کے پیش نظر، بیر کمآب جامعیۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا ہی کے شعبہ تخصص فی الحدیث کے نصاب کا بھی حصہ ہے۔

#### رساله کے مختلف نسخے

رساله منظر فد بهلی دفعه ، مصنف کی زندگی میں ہی بیروت سے طبع ہوا تھا۔اوراس وقت اس کی تالیف کو چار سال ہو بیک بیتھ۔ اور به ۱۳۳۳ه کی بات ہے، لینی مصنف (م ۱۳۳۵ھ) کی وفات ہے باروسال پہلے۔ بیرنسخ ۸۰ صفحات پر مشمل تھا۔

دوسری دفعہ پاکستان میں مکتبہ نور تھرے 9سامل طبع ہوا جو ۱۲ ایاصفحات بر مشتل تھا۔ اس کے علاوہ دارالبشائرے مصنف کے پوتے (مجمہ مضعر الکتانی) کی تحقیق و تعلق کے ساتھ اس کا (ایک) ممد و نسخطع ہوا ہے جس کے آخر میں انہوں نے متعدد فہارس (Indexes) اور شروع میں خاصہ سر حاصل مقدمہ کھا ہے۔

ین نین ۲۸۳ صفحات پر مشتل ہے۔ یہ ٹائپ شدہ نیخہ ہے۔ اس کے علاوہ دارالکتب العلمیة پیروت۔ سے بھی اس کا کمپوزشدہ نیخہ چھپا ہے کیان اس بیس تعلیقات و تحقیقات بھی برائے نام بیں اور شروع بیں مصنف کے دو چار سطروں پر مشتل تعارف کے علاوہ کوئی مقدمہ وغیرہ بھی نہیں۔ یہ نیخہ باریک خطیں ۱۸۸مفحات پر مشتل ہے۔

#### مقدم

مصنف کتاب علامہ تجہ بن جعفر الکتائی نے زیرِ نظر کتاب میں حدیث کی تاریخ اور مدویں کی تاریخ اور مدویں کی تصیلات کی ابتداء حضرت بحرین عبدالغزیز کے زمانے میں مدوین وحدیث کے لئے ہونے والی باضابط کا وشوں سے کی ہے اور اس سے چیچے دور رسالت تک کے حتمال صرف چنداشازات پر ہی اکتفا کیا ہے۔ حالا تکداس دورکوتاریخی حوالے سے انتہائی اہم اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

ای طرح کتاب کے آخر میں مصنف نے اپنے زمانے اور علاقے کی حد تک ہونے والی خدمات پر بات کوئم کیا ہے۔ اس میں ٹکٹٹیں کہ مصنف کی کتاب میں تاریخ حدیث کالیا گیا حصہ اپنی جگر کائی وولانی ہے، البتدائ ہے کہا کا حصہ اور بعد کا خصوصاً اوارے بندوستان کے حوالے سے صدیث کی خدمات کا تذکرہ تیس ہے۔ ایک طرف بیصورت حال تھی اور دوسری طرف بید خیال اور احساس تھی کہ ہندوستان کی علاق آئی زبان میں کوئی کتاب چھپاورائی میں وو یہاں کا تذکرہ نہ ہوتو بیا گیا ہے۔ کہا ہے کہاں اس بات کی طلب اور ضرورت محسوس کرتے ہوئے بیا کہ سے کم نیس۔ اس لئے یہاں اس بات کی طلب اور ضرورت محسوس کرتے ہوئے بطور تر میں کی جاری ہے۔

(1) پہلا باب عہدرسالت کے گیرعمرٹانی کے دورتک ( قدوین وٹالیف صدیث) کا اجمالی - بر

(۲) دوسراباب: ہندوستان میں صدیث کی تاریخ اور تحریری خدمات۔

پېلاباب: حديث كى شان اور مقام واېميت

ممبر کے قریب لوگوں کا مجمع جمع ہے، رسول خداء سرور دو عالم ممبر پرتشریف فر ماہوئے اور نے لگے:

''ایسانہ ہو کہتم میں سے کو کی شخص جوا پئی مسہری پر نیک لگائے ہوئے جیٹےا ہواور اپنی مشکر انہ جہالت سے بیہ دعویٰ کرنے گے کہ خدانے تو صرف وہی چیزیں حرام کی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔'' خبر دار!! خوب اچھی طرح سجھلو۔

میں نے بہت، ی چیزوں کا تھم دیا ہے اور بہت کچھ تھیجیں کی ہیں۔ اور بہت ی چیزوں سے منع کیا ہے۔ بیسب احکام قرآن کے برابر بلکہ اس سے کچھ ذائد ہیں۔ الخ''

ای طرح صحابی رسول عرباض بن ساریة بی سے بیمی مردی ہے:

بادی اعظم جمن کا نتات، نے ایک موقع پرثمازے فارغ ہونے کے بعد نمازیوں کی طرف متوجہ ہوکرا کسی پراثر اور بلیغ نصیحت فر مائی کہ آئیکمیس چکک پڑیں اور دل لرزنے گئے۔موقع کی نزاکت کو بچھتے ہوئے ایک جان شارنے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الووا می نصیحین میں میں کوئی وصیت فرماد ہے ۔

آپ نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا:

' فیں تہیں اللہ کے تقو کی کی تھیجت کرتا ہول۔ میرے بعد جولوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلا فات دیکھیں گے۔

ا پسے موقع پرتم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء داشدین کی سنت کو ترز جان بنانا بتم اس کو قعام کو اور دائتوں کی مصبوطی کے ساتھ کیگڑے در ہو۔' استداحہ یا رسول خدا کی ان دوراندیش تصبحتوں اور موقع پہموقع کی گئی دیگر ہدایات کی وجہ ہے امت نے شروع دن سے بی جہاں ہدایت و رہنمائی کے اولیس سرجشے قرآن مجید کی حفاظت اور نشر و

اشاعت میں بے مثال کردار اذا کیا وہیں وقی فخی اور رسول اللہ کی سنت واحادیث کے اس عظیم الثان ذخرہ کی حفاظت اور اے آنے والی نسلول تک اصلی حالت عمل پنجانے کے لئے بھی کوئی د قِقد فروگذاشت نبیم کیا۔ ہزاروں زندگیاں اپئی تمام آوانا ئیوں کے ساتھ صرف اس ایک نکتے پر مرتز ہو گئی کدرمول خدا کی زبان سے نظا ہوا کوئی لفظ،آپ کی زندگی کا کوئی گوش، جی کہ آپ شكل و تبابت، جال دُ هال، رفتار و گفتار الغرض كوئى بھى الىي چيز نه ہو جوم در زيانہ سے يرده خفا میں چلی جائے۔ اور آنے والی نطوں کی نظرے او جمل ہو جائے۔ ان رجال کارنے این توانائیوں سے ایسا نقشد محفوظ کر دیا کہ آج بھی صدیاں بیت جانے کے باوجود اگر صدیث کی کتابیں کھول کر بیٹے جا کمی تو یوں محموں ہوتا ہے جیسے رسول خدا اور ان کے جال نثار صحابہ کے درمیان پہنچ گئے ہوں وہی معاشر ووہی تحسیں وہی شامیں۔

محفوظ کرنے والوں نے عمبت میں کیا کچھ کھے کر محفوظ بیس کیا۔ایے محبوب کی اوا کیں حتی کہ تفکر كدوران اثار، چرك كتاثرات، محران كانداز مرجز كانتشاهيخ كردكودياب.

# حدیث کیاہے؟

لفظ صدیث عربی زبان میں وہی مفہوم رکھتا ہے جوار دوزبان عمل گفتگو کلام یا بات کا ہے۔ کین اصطلاح میں جنموراقد رصلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال افعال اورا عمال کو حدیث کہتے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے۔

رسول المدُّمنكي الله عليه وسلم امت تك پيفام اللي كو پنتچانے دالےصرف پيغام رسال بي نبيس ہے بلکہ آپ کی بعثت کامقعمد جہاں ہدایت الی کالوگوں تک پہنچانا تھاو ہیں پران جامع اور دیش تعلیمات کی مملی قولی ہرطرح کی تشریح کرنا بھی تھا۔ چنانچہاہے اس فرض منصی کے طور پر آپ نے ا پی تھیں سالہ نبوت کی زندگی میں ضرورت کے مطابق تعلیمات خداوندی کی ہرطرح سے تشری و تعبير فرمائى، جبال قولى وضاحت اور تشريح كى ضرورت يحى وبال قولى سے كام ليااور جبال عملاً کرنے کامعاملہ تھا، دیاں عملی طورے کر کے دکھایا۔

اس لحاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی حیاۃ مبارکہ اپنے مختلف اور متنوع پبلوؤں کے ساتھ قرآن یاک کی علی اور قولی تغییر اور تشری کے اور تشری تغییر کے اس سارے نظام العمل کا تام صدیث ہے۔اس کو تعنوظ رکھنے کے لئے محدثین نے اپنی زندگیاں لگادیں اور اس کے نتیج یں دنیا مجر کے علوم وفزوں کی تاریخ میں اساء الرجال کے اس عظیم الشان علم وفن کا اضاف بواحس

کاندر ہزاروں آومیوں کے نام معیر آم حالات اور کردار کے مفوظ ہو گئے۔ [بر ة اتن شن تمان] کتابت حدیث:

تاریخ کی کمایوں میں عربوں کے واقعات پڑھنے نے انداز ہ ہوتا ہے کداس دور میں زیانہ بدوت اور فظرت سے قریب تر ہونے کی وجہ سے ان کا حافظہ دیا بحر میں اپی مثال آپ تھا۔ ایک ہوئے محقوظ کر کینا ان لوگوں کے ہاں معمول کی بات تھی۔ بڑے ہوں یا اور اسے من کر بعینہ محقوظ کر کینا ان لوگوں کے ہاں معمول کی بات تھی۔ بڑے بڑے نہ ہم تاریخی واقعات و حکایات اور جنگی کا رنا ہے، اہم تاریخی واقعات و حکویات اور جنگی کا رنا ہے، مب کے سب اپنے حافظ کی مدد سے لفظ بافظ باد کی اور اس پر بہا احماد کی صورت پڑنے پر بعینہ بیان کر ویتے تھے۔ اپنے حافظ کی ای خوبی و پختی اور اس پر بہا احماد کی وجہ سے ان کے ہاں کی چڑکو کھی گور کے تا تھے۔ اپنے حافظ کی ای خوبی ویشنیس کی وجہ سے ان کے ہاں کی چڑکو کھی کو گور کی اور اس پر بہا حماد کی اور کی سے جو او تو یا دندر کھ کتے ہوں۔ یا وقتی ضرورت ہے آگے ہو حکو کی کو اور حتیا مار کے تھے جو یا تو یا دندر کھ کتے ہوں۔ یا جو کے موجہ کی یاد کار کو تحفوظ رکھا چاہتے ہوں۔ یا جو کے ایک موجہ خوا میں کہ کہ یا دول کی اور اس کی کہ یا رسول ایسے کو محمول کر جو کے ایک کر وقعیمات کی کہ یا رسول ایک کی گرواست کی کہ یا رسول انسینے کو محمول کرتے تھے جو تا تو یا در خواست کی کہ یا رسول انسینے کو محمول کرتے تھے تھے۔ آپ نے محالی جن کا نام ابوشاہ کھی انہوں نے در خواست کی کہ یا رسول انسینے کو محمول کرتے تی نے حقی ایسے خرایا:

اكتبو الابي شاه ( بخارى: رقم: ١١٢) ايوشاه كولكه كرد رو بمالى!

رسول الله كيدوريس صديث كى تاريخ:

رسول خداصلی الشدعلیه و کلم کے دور ش جہال ایک طرف برروز جریل المن کے ذریعے آنے والی وی جلی لیخی قرآن پاک کو اجتمام کے ساتھ لکھااور پا دکر کے سینوں بھی جھنو کا کیا جاتا تھا و بیں وی خفی مینی آنجنا ہے فرمودات کو بھی پاد کرنے کا بہت بڑے پیانے پرالبتہ لکھنے کا قدرے کم پیانے پراہتمام موجود تھا۔

جامع ترندی میں حضرت ابو ہر ریا ہے۔

ایک انصاری حمالی آپ کی خدمت مبارک میں بیٹے تھے، آپ کی باتم سنتے اور بہت پسند کرتے گریاد ندر کھ پاتے آ ترانہوں نے اپنی یادداشت کی کٹرود کی شکایت آپ سے کی کہ یار مول اللہ میں صدید منتا ہوں وہ جھے اچھ گاتی ہے گرمیں اسے یا ڈیٹی رکھ سکا۔ اس پر آپ نے

اپ ہاتھ سے لکھنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیر زریں ارشاد ) فرمایا:

اپنے دائیں ہاتھ سے مددلو۔ ·

[جامع ترندى باب ماجاء في الزحصة في كلبة العلم هديث رقم ٢٦٦٦]

ای طرح حفرت رافع بن فدیج شنے عرض کیایار سول الله ام آپ کے فرمودات سنتے ہیں اور انہیں لکھ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

الكنبوا ولا حُورَج كونى بات نبين الكيدليا كرو\_ معجمير زق ٢٣١٠]

ای طرح حضرت عبدالله بن عروبن عاص سے میدمروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

قيدوا العلم بالكتاب امتدرك ماكم رقم ٢٩٢]

نی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کے بیار شادات ،صحابہ نے سے اور اس پر گل بھی کیا ، کہ خود بھی کصنے کا (اگر چہذیادہ فدہمی ) اہتمام ضرور کیا۔ای طرح تی اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جود مگر علاقوں میں دہنے والے مسلمانوں کے تام ہدایتیں جیجیں وہ لکھر کھیجیں اور انہیں سرکاری سطح پر محفوظ کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ذیل میں آپ کے دور تن کی صحابہ کی اور بعد میں تا بعین کی بعض تحریری یا داشتوں کا ذکر کیا جارہا ہے۔

صحابہ کے تحریری مجموعے (محیفہ صادقہ )

اس طریقے سے حضرت عبداللہ کے پاس اس جموعے کی شکل میں احادیث نبویہ کا ایک امپیما خاصہ ذخیرہ جمع ہوگیا۔

حفزت عبداللہ کے اس حدیثی مجموعے کا حفزت ابو بزیرۃ نے بھی تذکرہ فرمایا ہے فرماتے میں رسول اللہ کی احادیث میں سے سب سے زیادہ میرے یاس میں ، اگر میرے علاوہ

کی اور کے پاس ہوں تو وہ صرف حضرت عبداللہ ہو سکتے ہیں، ورنہ دربار رسالت کا کوئی بھی طالب علم شوق علم میں مجھ سے بڑھا ہوائییں تھا۔ لوگ! پنے اپنے کا روبار زندگی میں لگ جاتے تھے اور میں اپنچ محسن و معلم کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر باش رہتا تھا اور حضرت عبداللہ کے مجھ ہے زیادہ حدیثیں یا دہو کئے کی وجہ ہے یہ ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتائیس تھا۔

[سنن داری حدیث نمبر.۳۸۳]

حضرت عبداللہ کا میصیفہ محیفہ صادقہ کے نام ہے مشہور تفا۔ اور بیا ہے اپنی زندگی ہیں جان سے زیاد و عزیز رکھتے تھے۔ جو بعد ہیں ان کی اولا دہیں چاتم رہا۔ حدثین کے ہاں، عمر وین شعیب عن ابیٹن جدہ والی سنداسی صحیفے پر قائم ہے۔ امام احمد بن تغلم نے اپنی مسند ہیں اس پورے صحیفے کو سانید عبدالللہ بن عمر ہ کے شخص میں تم کر دیا ہے۔

نسخه حضرت على كرم الله وجبه

(۱) عبدرسالت ہی ہیں آپ صلی الشعلیہ وسلم کے فرمودات کے ترین مجموعوں ہیں ہے ایک مجموعوں ہیں ہے ایک مجموعوں ہیں ہے ایک مجموعی کا فرادی ، کافر کے بدلے مسلمان کو آل ندر نے ، حرم مدینہ کے صدود اور اس کی حرمت ، غیر کی طرف انساب کی ممالعت لنص عبد کی برائی ، وغیرہ جیسے بہت ہے مسائل ورج تھے۔ صدیث کی اکثر کتابوں ہیں اس کی روایات موجود ہیں۔ اپنی ایم اور علم مدیث ]

نسخدرافع بن خديج

رافع بن خدتی جمن کے متعلق گرر چکا ہے کہ وہ عمید رسالت میں حدیثیں انکھا کرتے ہے،
پیان کا تحریری جموعہ ہان کے علاوہ محابد ہی کے متعد داور جماح کری جموعہ ہے ہیں۔ جن کا ذکر
کتب حدیث میں جا بحباسات ہے۔ چیسے حضرت ابو ہم برج ہ حضرت ابو بحر برج ہ حضرت ابو بحر محابد کے دور کے ان
بن جند بٹ ، حضرت ابن عباس ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے تحریر رسالت و سحابہ میں اگر چداصل
بحموص کی اس کشرت ہے بخو کی اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ عہد رسالت و سحابہ میں اگر چداصل
اعزادتو محملی زندگی میں احکام برجل پیرا موجد کرتھے کا بہت برا اذر بعید ہے،
لیکن اس کے ساتھ ماتھ انج بی کے معاشرے میں عانوی درجے میں حدیث کی کتابت اور اسے
سینوں کے ساتھ ساتھ کا بول میں محفوظ کرنے کا مجسی کس قد ما جماع برتا گیا ہے۔
سینوں کے ساتھ میں تو میں میں محفوظ کرنے کا مجسی کس قد ما جماع برتا گیا ہے۔

## عهد تابعين مين حديث كي تاريخ:

عبد رسالت وعبد صحابہ کی طرح تا بھین کے عبد عمل بھی اگر چہ عام ربحان یہی تھا کہ ہر چیز کواپ حافظے کی نمیاد پر یاد رکھا جائے ، اسی ویہ ہے لکھنے کواتی زیادہ پذیر انی نہیں ملی تھی۔ امام مالک فرماتے ہیں:

لم يكن القوم يكتبون، انما كاتو يحفظون و من كتب منهم الشيى انما يكتبه ليحفظه فاذا حفظه محاور با ميان العمرة شاسي المارة ٢٥٣، ٢٥٣م

ترجمہ: الطّل اوگ کیسے نہیں تھے، بلکہ ذبائی یا دکرتے تھے اورا گروہ کیسے بھی تھے تو صرف یاد کرنے کی عرض سے ، جب یاد ہو جاتا تھا تو کلھے ہوئے کو مٹا دیتے تھے، ای طرح امام ضعی فرماتے تھے:

ما كتبت سواد افى بياض، ولا استعلت حديثاً من انسان (باش بيان اعلم ونشله ننام ٢٥٥، رقم، ١٣٧٥ ميرا ما فقدا تنا محياتها كه يحي نتو بهى بكو لكين كويت آكي اور ندى مي نيك ك ك ك فربات كريا وكرن كي وكرس دوباره كين كافر باكش كى

بددونوں اقتباس اس دور کے عام رو تھان کی عکا ی کرتے ہیں کدان حضرات کے ہاں اصل اعتاد حافظے پر ہی تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت می تھا طبیعتیں لکھنے کا بھی اہتمام کرتیں تھیں، جن کا تذکرہ تاریخ اور صدیث کی کمابول میں ملتا ہے۔ چندا کی کا تذکرہ ہے۔

(٢) مجموعه بشير بن نهيك دوئ

بشیر بن نبیک حضرت ابو ہر رہ ہ کے شاگر داور شہور تا بعی ہیں، وفر ماتے ہیں، میں حضرت ابو ہر رہ ہے احادیث من کر لکھولیا کرتا تھا جب ہی تخصیل علم کے بعد ان کی خدمت سے رخصت ہونے لگا تو ہیں نے عزید لی اور اطمیمان کی غرض سے اپنا ٹوشتہ اور مجموعہ اپنے استاد صاحب کو سنایا اور ان سے تصدیق جابی کہ آپ نے ایسا بی بیان کیا تھا؟

انبول نے فر مالی ، ہال ، کھیک ہے۔ ا جامع بیان العظم وضلہ ج، ۱۹ میں ۳۹۳ رقم ۳۵۳ م

صحيفه بهام بن منبة

بید هفرت بمام بن منه کا جمع کرده احادیث کا مجموعہ ہے، جو حضرت ابتے ہریرہ کی روایات پر مشتمل ہے، اس مجموعے میں ایک سوچالیس کے قریب احادیث نیویہ ناکور میں ، امام احمد بن منبل

نے اپی مند میں اس پورے صحیفے کو بکچاروایت کیا ہے۔ اس کے ملاوہ صحیحین میں بھی اس صحیفے کی روایتی متفرق طور سے موجود میں میصفہ اہل علم کے درمیان اپنی کتابی حیثیت ہے مشہورتھ۔ حافظ این مجرنے اس کے متعلق این فزیمہ کے بیالفاظ تل کتے ہیں۔

صحیفة همام عن ابی هریوة مشهورة (تهذیب التهذیب والدان بدارموسدید) البت جب بعد مل محدثین نے خصوصا امام احد نے اس کواپئ کاب می غم کردیا ق پھر ضرورت خم ہونے اوراس کی مستقل حیثیت ندرہے کی وجدے متداول ندر با۔ ۱۹۰۰ء میں برلن کے کتب فانے سے اس کا مخطوط کے کرڈاکٹر عمیدائندنے ایڈٹ کرکے طبع کرایا۔

یہ بات لطف سے خالی نہیں کہ اس صحیفے کے چھپنے کے بعد حدیث کی تاریخی و امتیاز ی حیثیت پر شک اور تر دور کھنے والے بڑے بڑے لوگ بھی انگشت بدنداں رو گئے کہ اس کی روایات اوراس سے منتول دیگر متداول کتب حدیث کی روایات میں سرمرفر ق نہیں۔

اس کے علاوہ تابعین ہی کے دور پیر جلیل القدر تابعی سعید بن جبیر کے بارے میں بھی ماتا ہے وہ فرماتے تنے میں حضرت ابن عمال کی ضدمت میں صدیثین لکھنا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی متعدرتا بعین کا تذکر وہلتا ہے۔ کہ جواپنے حافظ کے ساتھ ساتھ لکھنے ہے بھی کام لیتے تنے ۔ اور مید حضرت اس جم غفیر کے مقابلے تھوڑے تنے جواپنے عمدہ حافظوں کی غیاد پر صرف زبانی یا دکر تا ضروری اور کائی جمتا تھا۔

بہرحال ان اقتباسات اورتضیلات ہے اتی بات بخو بی واضح ہوتی ہے کہ عبدرسالت ہویا عبد صحابہ یا تابعین کا دوراس میں تقریباً حدیث کا تمام ضروری ذخیرہ ایک تو قید تحریم میں آ چکا تھا، دوسرے اس سے اس علم فن کے ساتھ ان حضرات کے شخف کا بھی انداز ہ ہوتا ہے۔

یہاں تک تو وہ کا وشیل تھیں جو انفرادی سلم پر کی گئی تھیں جو کسی بھی علم وفن کی ہالکل ابتدائی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے چر ہا قاعدہ قد وین صدیث کے فن کا آغاز ہوتا ہے جس کی سوچ اور فکر کا سمراحضرت عمر بن عبدالعو ہو تھے سر ہے جنبوں نے سرکاری سطم پر قد وین صدیث کے کام کاسر برحتی کی۔

چونکمہ یمبال ہے آ گے مصنف نے تاریخ وقد وین حدیث کولیا ہے۔اس لئے ہم یمبال تک بن اکتفاءکرتے میں اور دوسرے باب کی طرف شقل ہوتے ہیں۔

# باب دوم: هندوستان میں حدیث کی تاریخ

معنف کتاب علامہ کتائی مغرب کے شہر قاس کے باشندے تھے اور انہوں نے اپنے گفتہ اسفار ہی معامدے کے اس لئے ان علاقوں میں مدیث کے مختلف اسفار ہی معامدے کے اس لئے ان علاقوں میں مدیث کے حوالے ہے ہونے والے کام میں ہے کتابوں اور ان کے مصنفین پر ان کی نظر بھی ہے۔ اور ان کا انہوں نے حسب موقع مذکر و بھی کیا ہے۔ البتہ ہمارے بلا دہندو ستان میں ندتو خور مصنف کا آنا ہوا اور خرائع مواصلات کی ہموات اس قدر تھی۔ اس لئے ہمندو ستان ہوا اور خرائع مواصلات کی ہموات اس قدر تھی۔ اس لئے ہمندو ستان کے ہمندو ستان کی تحوالے سے مدیث پر ہونے والے ایسے تحریری کا موں کا ذکر ان کی کتاب میں ضروری صد تک بھی نہیں آگا۔ صرف علا مدا ہم ہر گئی محرصا حب کنز اعمال اور اس کے بعد آخر میں علام عبد الی کون کی تاریخ کیا تھی جا بہاں کون کے تاریخ کیا تھی تھی۔ بہاں کون کا تعنیف اور پھر خاص طور سے دو کام جو کون کی تعنیف اور پھر خاص طور سے دو کام جو مصنف کے عین زیان کا نہ آن بھی خالم ہری بات ہے۔

حالانکہ ہندوستان میں نصوصاً آخری صدیوں میں تو حدیث کے حوالے ہے وہ خدمات انجام دگ گئ ہیں جن کا برطا اعتراف علائے عرب نے بھی کیا ہے، مصر کے مشہورادیب اور حقق رشیدر منا لکھتے ہیں:

'ولولا عناية التواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضيي عليها بالزوال من امصار الشرق، فقد ضعف في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القون العاشر للهجوة'' [مثار / نزائد] ''علوم عديث كي رونق دس مرى بجرى شرم مواور تجاز وعراق هي تو ماند پر بي چكي في ادهراكر بندوستان كعلاء اى دورش اس كي طرف تويد شكرت تو ان علاقول سے بطح شم بي بوجا تا۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور ش ہندوستانی علاء کا اس کام میں لگ جانا پیشین برگل تھا اور علوم حدیث کی عالمی سطح پرتاریخ کا حصرتھا۔ اس لئے آگر علوم حدیث پر ہونے والی مسامی میں ہندوستانی علاء کی خدمات کا ذکر ندکیا جائے تو یہ کتاب گویا تاریخ حدیث کے حوالے ہے تشنہ اور ناممل رہے گی۔ اس لیے اختصاد کے ساتھ ہم اس پہلو پرائی نظر ڈالتے ہیں۔

مندوستان اور حديث:

ہندوستان کا اسلامی علوم خصوصاً حدیث کے ساتھ تعلق تو بہت برانا ہے بلکہ یوں کہنے کہ متنی بندوستان کا اسلامی علوم خصوصاً حدیث کے ساتھ تعلق و بہت برانی ہے اتنا ہی حدیث کا بیقتل بھی پرانا ہے رہی بن جج بن جج بن جج بن جہ بندوستان کی سرز مین پر قدم رکھنے والے بچاہدین اور عازیوں میں سے جیس ان کے بارے میں علامہ ملبی نے کشف انظنون میں کھما ہے کہ وہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مصنف ہیں۔ علی الاطلاق اول مصنف نہ بھی ہول تو کم اذکم حدیث کے اولین مصنفوں میں ان کا شار ضرور ہوتا ہے۔ آزات اللہ بے والنے تی البائد تی الدین عددی

ای طرح ہندوستان کی قرون وسطی کی تاریخ میں بھی یہ لمتا ہے کہ یہاں صاغانی کی بہترین کتاب مشارح ہندوستان کی قرون وسطی کی تاریخ میں بھترین کتاب مشارک اور اس میں بخاری وسلم کی احادیث بھی کئی ہیں ) داخل ورس تھی اور اس کی با قاعدہ قدریس ہوتا ہے کہ اس کتاب کو باقعدہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو باقعدہ فربانی یا وکرنے اور حفظ کرنے بھی اہتمام تھا خواجہ نظام اللہ میں اولیاء بدایونی رصندانت کا دری اور کی اور کتاب مقامات حفظ کی بعد بھی اور کتاب مقامات حفظ کی بعد بھی اور کتاب مقامات حفظ کی بعد بھی اس کتاب کے طور پر مشارق الافوار حفظ کی۔

[ بندوستان مين نظام تعليم وتربيت: مولانا مناظراحس كيلاني ]

اس کے علاوہ اور متحدوالی چیزیں جیں کہ جن سے یہاں حدیث کے تعلق کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ البت اس تعلق کی کی وزیادتی جی زبانوں کے اعتبار سے فرق تو آتا ہی رہالیکن کہیں ایبانیس ہوا کہ بندوستان کے لوگ حدیث سے بالکل عافل بی ہوگئے ہوں اور حدیث کا علم ان کے کئے عقا ہوگیا ہو۔ ہاں! زبانے کے لحاظ ہے دلچیسیاں اور ترجیحات جی تو توع ہوتا بی رہتا ہے۔ البت آخری دور بی (جیسا کر دشیدر ضا کے والے سے چیچے گزرا) سعادت عظیٰ کا یہ بیٹو ہوتان بی کی جمولی میں آجا۔

اس پرشاب دورکی ابتداشاہ عبدالحق محدث دبلویؒ (۵۲°اھ) ہے ہوتی ہے جنہوں نے خود بھی تدریس دتالیف سے حدیث کا کام کیا اور ملک کے دارالحکومت دبلی شرباس علم کی شعر روثن کی - البتدان کے دور میں زیادہ توجہ مشکوۃ پر ہی رہی اوران کے بعداصل کام اور مفبوطی اور کچیلاؤ مند ہندشا، ہی اللہ رحمتہ الشعلیہ (۲ کااہ ھ) کے ذریعے پیدا ہوا۔ جنہوں نے مشکوۃ کے ساتھ ساتھ صحاح ستکو بھی یا قاعدہ نصاب کا حصہ بنادیا۔ پھران کے بعدان کی اولا دوا تھادے

ذریعے بیٹجرہ طیبہ پورے ہندوستان میں پھیلیا چلا گیا جتی کہ اس کی شاخیں باہر کی ونیا اور بلاد عرب کو بھی کھیل دیے لگیں اور ای مذر کی سلیلے کے نتیج میں حدیث وعلوم حدیث پر بہت وسیع اور عمد و فیره سائے آیا۔ پیش آ مده صفحات علی ہم انبی شمرات کو خاص طور سے ذکر کریں مے كونكديهان ع با قاعده مرتب كام شروع موتاب باقى الس يهلي حديث من بندى علاك. تالیغات کا وجودتو ہے لیکن وہ اتنامنظم ، مرتب اوروسیج نہیں ۔اوراس نقذیم وتعارف میں بجائے شخصیات یااد وارکومور بنانے کے ( رسالہ مطر فدنل کے طرزیر ) کتابوں کو بنیا دبنایا گیا ہے۔

چنانچەذىل كى مطورىل ان عنوانات كے تحت كلھاجائے گا۔

(ب) معجع بخاري پر ہونے والے كام (۱) شروحات وتعليقات (ج) سيح مسلم يربون والحام (ر) سنن ابوداؤر پر ہونے والے کام

(و) موطالهام ما لک (ھ) طحاوی شریف

(ز) مفكوة شريف

(٢) .....اصول عديث

(٣) .....متدلات عديثه

(٣) ..... حالات محدثين اورمتفرقات

(۵) .....اردوش مديث كي عام فيم كنابي

تصحیح بخاری پر ہونے والے کام

تھی بخاری اپن شہرت ادر متداول ہونے کی وجہ سے علماء تو علماء عوام کے طلقوں میں بھی تعارف کی متاج نہیں۔اس کی ترتیب جامعیت اور منصف کی وقت نظر کی وجدے مردور کے علاء نے اسے بنظر استحسان دیکھا،اوراس پر مقدور بجرحواثی وشروح لکھنے کی طبع آزمائی کی ہے۔

ہندوستان میں بھی متقدمین ( قرون وسطی کے حضرات یا دسویں صدی لیعنی پر شباب عبد ہے پہلے کے ) حضرات نے اس کی متعدد شروحات کلعبی ہیں۔ جن کا ذکر اثقافۃ الاسلامیۃ ٹی البند\_ زبهة الخواطر، دستور العلماء اور مآثر الكرام وغيره مي بكثرت ملتا ب\_ليكن بم يهال سردست دسویں صدی کے بعدے آ کے جلتے ہیں۔

الا بواب والتر اجم (شاه ولي الله د بلويّ):

فقة البخاري في تراجمه يعني امام بخاري مختلف حديثو ل پرجو باب يعني عنوان قائم كرتے بين اس سے ان کی فقامت اور سوچ کی گرائی اور باریک جی اور ذھن کی تیزی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ ان کا ذبمن کہاں ہے کہاں پینچنا ہے۔عام طورے بیعنوان تو داشتح بنی ہوتے ہیں لیکن بسااوقات اليا بھی ہوتا ہے كەعنوان كچھ ہاورينچ درج كچھ ہا مديث سرے سے ہى نہيں،ايے مواقع پربیر اجم ملاء کی طبع آز مالی کامیدان تابت ہوتے ہیں۔ مختلف ادوار میں شارمین بخاری نے بیر الجم سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال ہمارے زیر بحث وہ کاوٹن ہے جو مند ہند شاہو ل القدرمة الشعليان ابواب وتراجم كحوال سى كاب ال من انبول في المخصوص اجتهادی اور تطبیقی فروق کے مطابق متعدداصول بھی ذکر کتے ہیں۔

شاه صاحب کی میرکتب بعد میں آنے والے حفرات کے لئے اس رخ پرموجنے کی ایک ام می بنیاد دارت ہوئیے ۔شاه صاحب کابدرسالد بھاری کے ہندوستانی ننے کے ساتھ دی طبع ہوتا ہے۔

الا بواب والتراجم: هخ البند حضرت موالا نامحود حسن ويوبنديٌّ

مولانا كانام حن يرافف لام كرافيرى بالبرتاب لوكول كربية زياده فلذاستمال كي وبسي تقريباً فلذا موام بن دفائ المخاط مخرات البلي اصل كمطابق ى للعق اور إلى لي ي

يد ي البند مولانا محدود سن ويوبندي كالواب وتراجم بين جس على انبول في شاه صاحب کے بتائے ہوئے اصولول کے علاوہ اپنے ذوق اور استقراء کے مطابق بھی اصول ذکر ك بير \_

تر اجم بخارى: مولانادريس كاند صلويٌ

. تراجم بخارى: شخ الحديث معفرت مولانا محمدز كرياصاحب

بیرگویا بیر بخاری کے ابواب وتر اجم کا موسوعہ ہس میں حقد مین سے معقول تمام وجیهات اوراشارات کے ساتھ ساتھ معنف اپنے خاص ذوق ہے بھی تراجم حل فرماتے ہیں۔

بعض حضرات کے بقول بخاری کے ابواب وتر اجم کا جوقرض علیا کے ذیے تھاوہ اس کتاب ك بعداتر مميا بيركاب بندوستاني طرز يرباريك للصائي يس مطبوع ب-اگرع بي للعائي مِن ماتو كم ازكم أنه جلدول من يوري بو

حاشيت بخارى: مولا ناحم على سهار نيوري مولا نامحرقام نانوتوي

مولا نا احمظی محدث سبار نپوری کا ہندوستان میں حدیث کے حوالے سے برا نام ہے مولا نا نے بخاری برنبایت فیتی حاشید تکھا۔ جس کی محیل انہی کے تھم پرمولانا محد قاسم بانوتو ی (بان دارالعلوم دیو بند ) نے کی۔ حواثی کی وقعت و جامعیت کا صحح اعدازہ تب ہوتا ہے جب آدمی مطولات سے مراجعت کرنے بعد آئے يبال وہ بات در فقوں مل حل ہوئى برى ہوتى ہے۔ لامع الدراري: شرح ميح بخارى: مولا نارشيدا حر كنكومي

یہ مولا ٹارشیداحد گنگوئی کے بخاری شریف کے دری افادات پر مشمل شرح ہے۔

جے ان كے بعض تلاندہ في اور بح كيا تھا في الحديث مولا ما محد زكريا صاحب في ان ا فادات کی اہمیت اور وقعت کا انداز ہ کرتے ہوئے اسے با قاعدہ مرتب کرنے کے بعد اپنے مقدمے اور تعلیقات کے ساتھ شاکع کیا ہے۔

عون البارى: شرح صحح بخارى: نواب صديق حن فان صاحب (بمويالي) بینواب معدیق حسن خان کی بخاری شریف کی شرح ہے جودی جلدوں پرمشتل ہے۔ [جهودعلاء الهندسيل حسن عبدالغفار]

فيض البارى: مولانا انورشاه تشميريٌ

بیر محدث کبیر علامدانورشا کشیری کے دری افادات اور امالی کا مجموعہ بے تصال کے نامور شاگردمولانا بدرعالم مرخی نے جمع کیا اور ترتیب دیا ہے۔ یہ چی جلدوں پر مشتل ہے۔ پہلے مصر ے مربروت سے نمبیور کی وزیک میں بنادی کے ممل متن کے ساتھ طبع ہوئی ہے بقول کے: فیض الباری پرامجی کام کی سریاتی ہے۔خصوصاً اسلوب اور لیج علی مجمی کہیں کہیں تعقید ہے۔

انوارالباري: مولانا تشميريّ

بی بھی علامکشمیری بی کے دری افا دات کا مجموعہ ہے۔اوراس کے جامع مولا با کے شاگر و احمدرضا بجوری نے یکوشش کی ہے کد حضرت مشمری کے دوافادات اور معارف جوفیض الباری میں سرے سے نہیں آئے یا پوری طرح نہیں آئے انہیں سمینا جائے۔اور مولا نا اس حوالے ہے بہت مدتک کامیاب بھی رہے ہیں۔

ية ٢٢ جلدول ميس ملتان سے طبع مو كى ہے۔

فضل البارى:

یہ علامہ شیر احمد عثانی کے بخاری شریف کے دری افادات کا مجموعہ ہے۔ جس میں مولانا عثانی کامعقول طرز استدلال مچی تی عبارت، دلچپ توجیهات، اور رسوٹ فی انتقل والعقل مکیتا

ہے۔ تحفة القاری، بحل مشكلات البخاری

مولانا اورلیں کا ندھلوی صاحب کی شرح ہے۔

تقریر بخاری: چن الحدیث مولانا محد زکریا صاحب بیمولانا کے دری افادات پر مشمل ہے جو معلومات اور مواد کے اعتبار سے محل شرح بی ہے۔مولانا کاعام نیم اور دلچپ انداز ایا ہے کہ آدمی پڑھتے ہوئے اکتا تا بھی نہیں۔متعدد جلدوں ش پاکستان وہندوستان سے بار ہاطبع ہوچکی ہے۔

(٢) كشف البارى: عمانى معيح البخاري

بیمولا ناسلیم اللہ خان صاحب ( یش الحدیث جامعہ فارہ تیہ ) کے دری افادات کا مجموعہ ہے۔ بخاری کی گویا تمام شروحات کاسلیس اردہ زبان میں خلاصداور جو ہر ہے۔ مولانا کا دسیع مطالعہ اور دلنشیں انداز تعنیم اس کتاب کے خاص اوصاف ہیں۔ بیر کتاب، دس سے زیادہ صخیم جلدوں پڑھشتل ہے۔

(ش)انعام الباري:

یدمولانا مفتی محرقق عثانی صاحب مدظد کے دری افادات کا مجموعہ ہے جو بہت سے مغید نکات اور سائل کوهل کرنے والی کماب ہے۔ فقد الحدیث خصوصاً معاملات کے سائل کے حوالے سے اس کا ایک اپنامقام ہے۔ ایمی ممل زیور طبع ہے آراسٹیس ہوئی۔

ان کے علاوہ بھی دری افادات پر مشمل متعدد شروح بخاری ہیں جن میں صوفی محمہ سرور صاحب شخ الحدیث جامعدا شرفید کی الخیرالجاری ، اپنی جامعیت ادر اختصار کے حوالے سے متاز

> ہے۔ صحیحمسلم شریف

صیح مسلم شریف بھی بخاری کی ہم پلیہ کتاب ہے بلکہ یعض علما کے ہاں اس کا ورجہ بخاری ہے

بھی او پر کا ہے ہندوستان میں اس پر ہونے والے کام یہ ہیں:

السراج الوباج: في كشف مطالب محيم سلم بن الحجاج

ینواب مدیق حسن خان صاحب (م عام او) کی تالیف ہے جس بیں میج مسلم کے اہم مقامات کی شرح کی تی ہے۔ ید د جلدوں پر خشتل ہے۔ اور مطبوع ہے۔

فتح الملهم:

بیٹخ الاسلام علامہ شیر احمر مثاثی کی تالیف ہے جس میں مولانا کا خاص محد ہانہ اور محققانہ ذوق نمایاں ہے۔ شرح کے ساتھ ساتھ مولانا کا اس کے شروع شن کھاجانے والا مقدمہ بہت ہی فیتی اور اہم کام ہے۔ وہ تو گویا اصول مدیث پرایک ستقل تالیف ہے۔ جس میں مولانا عثانی نے بہت سے نئے نکات اور توجیہات بھی جیش کی جیں۔ اور متعدد محجک اور تشذیم باحث کو سجھایا ہے۔ مولانا اپنی سابی معمود فیات کی وجہ سے بہتا ہے ہوئی نگر سکے۔

ممله فتح الملبم:

جس کو بعد میں مفتی اعظم پاکستان مفتی جوشیع صاحب کے بیٹے مولا نامفتی جو تق حیاتی نے عملہ فتح البلہ م کے نام سے پورا کیا۔ مولا نانے مجی اپنے خاص ذوت اور وسعت علمی اور محت و تقت سے خوب کا م لیا ہے۔ یہ دونوں کا م ایسے ہیں جن پر علائے عرب نے مجی ہندوستان کے حضرات کوٹرائ حسین چیش کیا اور صدیث کے میدان جس ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ در مصلم:

ید مفتی محدر فیع عنانی صاحب کے مسلم شریف ہے متعلق دری افادات کا مجموعہ ہے جس میں مولانا کے طویل عرصے کے کتاب الا یمان کے مطالعے کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ کتاب الا یما ن مسلم شریف کی اہم کتاب ہے۔ مفتی صاحب نے اس کتاب بیں ای کو خاص طور سے موضوع بحث بنایا ہے۔ جس میں ایمان وعقا کہ بحفیروغیرہ ہے۔ تعلق بہت ہی اصولی باتیں اشکالات وغیرہ کو بزئ شخفین و مدقیق کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ ایک جلد پر مشتمل ہے اگر چہ کا محدود اور جزد کی سے کین جس صدیک ہے خاصے کی چیز۔

سنن ابوداؤ دشريف.

۔ ابوداؤد شریف کا صحاح ستہ میں سے تیمرایا چوتھا مرتبہ ہے بیا حادیث الا دکام کے حوالے سے جامع ترین کا سے جاری کے متدلات موجود ہیں۔علاء ہبند کے اس کے ا

حاشيه حفرت شيخ الهند:

میمولا نامحود حسن صاحب کا ابوداؤد شریف کا حاشیہ، جو یہال بندوستان میں متداول نسخے کے ساتھ چھپتا ہے۔ مولا نانے اس کے علاوہ مختلف شخوں سے مقابلہ کردا کر ابوداؤد شریف کے متن کی تھیج کا اہم اورنازک کا م بھی سرانجام دیا تھا۔

انوارالحمود:

یمولانا اورشار کشیری کے ابواؤدشریف کے دری افادات پرشتل مجموعہ ہے۔ بذل الحجود:

بیمولانا طیل احمدصاحب مهار نیوری کی تالیف ہے۔جوابوداؤ دکی چند بہت آچی جامع اور ممل شروعات میں سے ایک ہے۔ اس کی تالیف میں مولانا طیل احمدصاحب اور ان کے ساتھ شخ الحدیث مولانا فحد زکر یا صاحب نے ایک طویل عرصہ فرج کیا ہے، اس کا میکھ مصہ بندوستان میں کھا گیا جبکہ مجیل مدینہ مورہ میں ہوئی۔

عون المعبود:

میمولانامش الحق عظیم آبادی کی شرح ہے۔ جودرامس ان کی دوسری ابوداؤدشریف کی ایک طویل شرح غایت المقصور کی تخیص ہے۔ غایب المقصور دبہت طویل شرح تھی، مصنف نے خود ہی عون المعبود کے نام سے اس کی تخیص کی ہے۔ اول الذکر کتاب کے بعض جھے اور دوسری عمل کی مرتبطی موجکی ہے۔

الدرالمنضو دعلى سنن ابي داؤو:

بید مفرت شیخ الدیث ذکر یاصاحب کے شاگر دمولا نامجر عاقل مظاہری مہار نیوری کی شرح ب- جو بذل المجود کا اردوش بهترین حل اور خلاصہ ہونے کے ساتھ خودصاحب شرح کی مجی

بت ی تحقیقات اور نکات کی حال ہاس حوالے سے اسے بذل کا تتر یاضیم کہنا ہے جانہ ہوگا۔ جامع تر ذری:

الكوكب الدرى:

حفزت مولا نارشیدا حمر کنگوهی کامی معمول تھا کہ ایک سال میں تمام صحاح ستہ کا درس دیے تھے۔ان میں سے فقہی مسائل ہے متعلق ابحاث کو درس تر ذی میں ذکر کرتے تھے۔

سمولانا کنگوهی کے انبی دری افادات کا مجموعہ ہے بعد میں شخ الحدیث مولانا مجرز کریاً صاحب نے اپنے حاشیداور تعلیقات کے ساتھ مرتب کرائے چھوایا تھا۔ یہ مجی اپنی جامعیت کے لحاظ سے (قامت کہتر قیت بہتر ) کامعداق ہے۔

#### العرف الشذى:

بیمولانا انورشاہ کشمیریؓ کے دری علوم ومعارف کا جموعہ ہے جوان کے ایک شاگر دمولانا کہاغ محمد بنجا بی نے ترتیب دیا ہے۔جس کے متعلق اہل علم کی رائے میہ ہے کہ اس میں انجی مزید نظر قانی کی ضرورت ہے۔

تخفة الاحوذي:

بیمولاناعبدالرحن مبار کیورک گی شرح ہے جو جائح ترخدی کی چیز انجی شروح میں ہے شار کی جاتی ہے۔ اس میں مصنف نے العرف الشذ ی کو خاص طور سے سامنے رکھا ہے جس پر سوقع بموقع ردولد ح بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔

#### تقریرتندی:

ید حفرت شیخ البند ؒ کے دری افادات ہیں جو اتنی زیادہ شخامت میں نہیں۔ اور ان میں احاد یث کوئمی بالاستیعاب نہیں لیا گیا۔

تقريرتمذى عى كمام مصمولا المحسين احدمدنى اورمولا نااثر ف على تعانوى كم يمى ورى

افادات ہیں۔موٹرالذ کراپے تطبیقی انداز کی وجہ سے خاص معروف ہے۔ معارف السنن

بید حفرت مولانا انورشاہ تشمیریؓ کے شاگر درشید مولانا تھی پوسف بنوریؓ کی تالیف ہے جس میں بنیادی طور سے العرف الشغذی میں رہ جانے والی کمیوں کو پورا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بنوری کے خور حضرت شمیری سے سنے ہوئے قالت اور تحقۃ الاحوزی میں العرف الشغذی پر ہونے والانفذان چیزوں کی وجہ سے بیشر تعلمی ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی فوشکوار بھی ہے۔

جس کے اندرمولا نا بنوری کے انداز بیان اور بلاغت وادبیت کوچمی خاص دخل ہے۔ یہ کا م بہت عظیم اور وسیع ہوتا ،کیکن افسوں کہ مولا نا اے اپنی زندگی میں پورا ندکر سکے۔ چیوجلدوں میں کتاب آئج تک پیٹی ہے۔

ا کیے طویل عرصے سے خلاکے بعد مولانا ندیم صاحب ( جامعہ الداد فیصل آباد والوں ) کے بیٹے مولانا زاہد صاحب نے اس کا تحملہ لکھنا شروع کیا ہے جس کی ایک جلد طبع موکر آ چکل ہے۔ حضرت بنوری کا خاص اسلوب اور نیخ نیس تو نہ سی کین کما ہے تو ایس بیسی کی کا کیا ہے۔

#### كشف النقاب:

ممااورد والترفدی وفی الباب مولا ناحیب الله مخارصاحب
اما ترفدی کا بداسلوب ہے کہ وہ کی بھی عنوان کے تحت پچھ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد
آگے اختصارے کام لیتے ہوئے دیگراس سے متعلقہ روایات کی طرف صرف اتنا کہ کراشارہ کر
دیتے ہیں'' وفی الباب عن فلاں وفلال' پوری حدیث ذکر میں کرتے مولانا حبیب الله مخار
صاحب جو حضرت بنوری کے شاگر دیں انہوں نے اس کتاب بی امام ترفدی کے انجی اشارات
کوموضوع بحث بنایا ہے اور اس پرخوب تنج اور خاش ہے کام لیا ہے۔ یہ کتاب بھی مطبوع ہے۔
درس ترفدی اور تقریر ترفدی:

یدمولانا تقی عثانی صاحب کے دری افادات پر مشتل تریذی شریف کی شرح ہے۔ اول الذکر شروع کماب ہے لیکر کماب المبع ع تک کے ابواب پر مشتل ہے جس کو بتع کرنے اور تخ بی قتیق کا کام مولانا رشید اشرف سیقی صاحب نے کیا ہے۔ اور تائی الذکر - کماب المبع ع ہے تہ ندی جلدا دل کے ترتیک کے ابواب پر مشتل ہے جس میں صدیف کی تشریح کے علاوہ۔ فقہ

الحديث خاص طورے جديد مسائل كے حوالے ہے نہايت قيتى موادمو جودے۔

اں ھے کی ترتیب وضط اور ترخ تا وقعیق کا کام مولانا عبداللہ یمن صاحب نے سرانجام دیا

طحاوی شریف:

امام طحادی محدثین اور فقتها و دونوں کے حلقے میں بلند پاید مقام کے حال ہیں۔ خاص طور سے شرح حدیث اور تطبیق کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے۔ ان کی کتاب شرح معانی الآثار حدیث کی بنیادی کتابوں میں شار ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اس پر ہونے والے چند سمامہ معہ

(١) اماني الاحبار:شرح معاني الآثار

بیامیر جماعت تبلغ مولانا تھ یوسف کا مدھلویؓ (م۱۳۸۴ھ) کی شرح ہے۔لیکن یہ پوری نہیں ہوگی تھی۔اورتا حال تشدیخیل ہے۔

(٢) مجانی الاثمار:شرح معانی الآثار

یدمولا ناعاشق البی صاحب میرخی کی تالیف ہے۔ طبع بھی ہوچکی ہے دارالعلوم کرا چی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

(۳) رجال طحاوی:

میمولانا ابوب مظاہروی صاحب کی تالیف ہے جس ش انہوں نے طحاوی کے اندر موجود رجال اور رواۃ کوموضوع بحث بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ابوب مظاہروی نے طحاوی کے ہندوستانی ننج پرحاثیہ بھی کھاہے جس ش روا پر کلام کے ساتھ ساتھ ،احادیث کی تخ سے اور تشریح کے حوالے سے بھی کام کیا ہے۔

#### (۴) نظر طحاوی:

ا مامطحادی کی کتاب میں احادیث کے درمیان تطبیق کے حوالے سے اصل اور اہم کام ان کا اپنا کھنظر ہوتا ہے۔ جس میں وہ نہایت درجہ دقت اور باریک بنی سے کام لیتے ہیں یہ بحث علمی حلقوں میں نظر طحادی کے نام سے مشہور ہے۔ قال ابو داؤد کی طرح یہ بھی علاء کی تحقیق ایک

موضوع ہے۔ نظر طحادی مولانا عبد الرتمان کاسلیوری صاحب کی تالیف ہے جو ان نگات کی وضاحت پر مشتمل ہے اس کے علاوہ بھی متعدد حصرات نے نظر طحاوی پر رسالے تکھے ہیں جو دری ضروریات کو بخو بی پوراکرتے ہیں۔

موطاامام ما لک

امام مالک تن تابعین میں سے بیں ان کی متعدوروایات تابعین سے براہ راست بیں اس لئے ان کی اس کتاب کو حدیث کی دستیاب اولین کتابوں میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ موطا کے متعدد کنچے ان کے عتلف شاگر دول کے ذریعے دینا میں پھیلے جن میں سے دو زمادہ شہور ہیں۔

را) جوموطاامام الک ہی کے نام سے معروف ہے۔

(٢) امام محمد بن الحن الشبياني كانسخه جوموطاام محمد كے نام سے معروف ب

موطاامام مالک پربھی ہندوستان میں متعدد کام ہوئے جن میں سے نمایاں یہ ہیں۔

(١)المصفَّى:

يەمند مندشاە دىلى اللەر حمتداللەك عربى شرح ہے۔

(٢)المسوئي:

بید حضرت شاہ صاحب کی ہی موَ طالعام ما لک کی فاری شرح ہے جو علاقا کی زبان کے پیش الدیکھی تھی۔

(٣)اوجزالمهالك:

یہ ریحانہ الہند شخ الحدیث مولانا محمد زکر یا صاحب کی شرح ہے جوموطا امام مالک کی شروحات میں نہایت بلند پابیاورممتاز شرح ہے۔ یہ اجلدوں پڑھشل ہے۔ جوسعودیے کی وزارات اوقاف کی طرف سے محمدہ طریقے سے طبع ہوئی ہے۔

حاشيه موطا:

حاشی علی الموطا بیرمولانا اشفاق الرحمان کا ندهلویؒ کا موطا پر حاشیہ ہے جوا یک متوسط شرح کی خنامت کا حامل ہے۔ حل کتاب جنتھ سوالات و جوابات بتشریحات سب کچھ موجود ہے۔

# مثكوة شريف

مشکوة شريف منتخب احاديث كي مشهور كماب ہے۔ ہندوستان ميں اس پريد كام ہوئے

(١) لعات المح

ية شاه عبد المحق محدث وحلوى رحمة الله كالف بجوع بي من منظوة شريف ك شرح ب ابتدا كے ليكر كتاب البحائز تك جا رجلدوں ميں لا ہور سے طبع ہوئی تنتی باتی كا حصة احال محطوط ے۔ جواس کامخطوط، پشاور یو نیورٹی کے شعبہ اسملامیات میں موجود ہے۔

(٢)اشعة اللمعات

یہ بھی شاہ عبدالحق دحلوی کی شرح ہے جوفاری زبان بل ہے مید متعدد مرتبہ چھپ چکی ہے۔ (٣) العلق الصبح:

بيرمولا نا ادريس كا ندهلوي صاحب كي حربي تاليف بيجوة تصحيلدون مين بيروت سے طبع ہوئی ہے۔

(٣) مرعاة المصانيح:

بيمولانا عبيدالله مبار كورى كى تاليف ب\_

(۵)مظاهر حق:

بینواب قطب الدین خان کی تالیف ہے جوار دوخوان طبقہ کے لئے لکھی گئی تھی بعد میں مولانا عبدالله جاديد غازيوري نے اس كي تسبيل اوراضاف جات كئے تھے جس كى وجہ سے بيواني مقبولیت دالی شرح مجی جاتی ہے۔

(٢) اشرف التوضيح:

`بيمولانانذ برصاحب كاشرح بجوابتدائي حصول كتفصيلى ببل اورر النقيل شرح ب

(4)نجات:

يمواا ناسليم الله خال صاحب كي شرح بـ

#### جية الله البالغة:

یہ شادولی اللّٰدرحمتہ اللّٰہ کی تصنیف لطیف ہے۔

تجة الندالبافة: تاريخ اسلام كى الكيول برضح جانے والى چند بہتر بن كراوں من سرفهرست كتاب ہے۔ اس ميں شاہ ولى الفدصاحب في دين كے پورے نفام كا فلنفه عكست اور اسرار بيان كئے بيں۔ كين چونكداس كى بنياد اور تربيب ميں انہوں في احادیث پھر خاص طور سے مفكوة شريف كوسامنے ركھا ہے۔ اس لحاظ سے اسے مفكوة شريف كى ايك انچوتی طرز كی شرح بھى كہا جاسكتا ہے۔ إبندو تنان عي مسلمانوں افغام تقيم وزيت، بولا نامناظر اس كيلائي"

اس کے صرف ای پہلو کی وجہ سے اس کا شار مشکو قاشریف پر ہونے والی خد مات میں کیا گیا ہے ور نداس کا اصل مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے۔

## اصول حديث

اصول مدیث کے حوالے سے چند نمایاں کا بیس برین:

(١) ظفرالا مانى على مختصرالجرجاني:

بید مولا ناعبرالمی لکھنوئی کی تالیف ہے۔اس کی فنی اہمیت اور قبت کے چیش نظر مولانا کی دیگر کتابوں کی طرح عرب کے ایک معروف عالم شیخ عبدالفتاح ابوغدونے اے ایڈٹ کرنے کے بعد بلاد عرب سے طبح کروایا ہے۔ان کے علاوہ شیخ تھی الدین ندوی نے بھی اس کو ایڈٹ کیا ے۔۔

#### (٣) قواعد في علوم الحديث:

سیمول نا ظفر اجمد عثاثی کی تالیف ہے۔ جو دراصل ان کی دوسری عظیم الشان کتاب اعلاء اسنن کا مقدمہ ہے کین اصول صدیث کے تمام مباحث کے استقصاء اور بہت سے مغیر نکات کی وجہ سے بیاصول حدیث پرموسوعاتی طرز کی کتاب بن گلی۔ مولانا عثانی نے اس میں حدیث کے بارے میں فقہاء میں سے حنفی اور عام سادہ محدثین کے درمیان مختلف فیداصول کوزیادہ ایران پرکس کر لکھا ہے۔

شخ عبدالفتاح ابوغدہ نے اس کوایڈٹ کرنے کے بعد بلاد عرب ہے طبع کرایا اس کا بینام

ا بنی کا تجویز کردہ ہے۔ جیکہ اس کا اصل نام' انھاء السکن لمن بطالع اعلاء السنن "تھا۔ سندھ کے ایک ائل حدیث عالم براج الدین داشدی نے تعلق آوا عدفی علوم الحدیث کے نام سے اس کتاب کارد بھی کھا ہے۔ جو شخامت میں اصل کتاب سے کم ہے۔ البتہ لکھائی کے برا ہونے کی دیہے دونوں کے مفحات تقریباً برابر ہیں۔

#### (۳)مقدمه مشکوة:

میرشاہ عبدالحق محدث دھلویؒ کا مقدمہ ہے جومشکوۃ کے ساتھ طبع ہوتا ہے۔ اس میں شاہ عبدالحق صاحب نے نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ کیکن بہل اور عام فہم سلیس عبارت میں اصول حدیث سے متعلقہ اہم مباحث کو یکجا کر دیا ہے، اصول حدیث میں بیرحوالے کی چیز ہے۔ جواسیخ ان اوصاف اور جامعیت کے اعتبارے دریا بکوڑہ کا مصداق ہے۔

#### (٣) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل:

بیزبدة البندمولا ناعبدالی تعینوکی گرتھنیف لطیف ہے،جس کا موضوع اورمباحث عنوان سے بن طاہر ہیں۔ یہ محمد کا موضوع اورمباحث عنوان سے بن طاہر ہیں۔ یہ ۴۰۰ کے قریب صفحات پر مشتل کتاب ہے۔ اس میں مولانا نے ایپ اسلوب اور وسعت علمی کے مطابق جرح وتعدیل کے متعلق جو کچھ جمع ہوسکتا تھا کردیا ہے۔ اس کھا ظاہر ہی وتعدیل کے موضوع پر گویا موسوعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عبدالفتاح ابوغدونے اسے بھی ایڈٹ کرکے اور گرانفقد رخواتی وتعلیقات کے ساتھ عرب سے طبح کروایا ہے۔

# اس کے بعد پاکستان وغیرہ ٹس بھی اس کاعس چیپتا ہے۔

(٣) الاجوبه الفاضله للاصلة العشوة الكاملة:

یر کتاب بمی اصول حدیث اورفقه الدیث کے حوالے سے انچوتی اورزری کتاب به جس می مولانا عبدائی کلفنوی نے اصول حدیث کی بہت ی قابل اشکال با تیں ای طرح فقہ الحدیث کے جس سے بنیادی طور سے ایک خط کا جواب سے الحدیث کے حوالے سے بہت سے مختلک فتم کئے جس سے بدنیادی طور سے ایک خط کا جواب جس می لا ہور کے کی عالم نے مولانا کی فدمت بھی دی سوالات بھیجے مولانا بنیان کا جواب کھا گئی نے مولانا کی فدمت بھی دی سوالات بھیجے مولانا بنیان کا جواب کھا گئی ہو اس میں میں ایک علی میں دنیا کے علی مراحلے کا حصد بن گیا ہے۔ یہ کتاب بھی شخ عبدالفتاح جسے آدی کی خدوم ہے۔

رمالے کا حصد بن گیا ہے۔ یہ کتاب بھی شخ عبدالفتاح جسے آدی کی خدوم ہے۔

(1) مجالد بنا فعد نیا مام البندشاہ عبدالعزیز دعلوی کا اصول صدیث پر دسالہ ہے۔

مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چنتی صاحب نے فوائد جامعہ کے نام سے اس کی شرح اور اس پر
نعلیقات کھی ہیں، جو پانچ سوساد پر صفحات کی ضامت پر مشتل ہے۔ اس ہیں مولانا نے بہت
سے نوادراورا پیسے تیجی نکات کو بھی جح کیا ہے جو پہلے دھرات مختقین کی نظر سے نہیں گزر ۔۔
(۲) امعان المنظر: بیش تحجد اکرم سندگی کی کتاب ہے جو نخیۃ انظر حافظ این جحرکی اصول
مدیث پر مشہور کتاب کی شرح ہے اپنے قبتی نکات کی وجہ سے متداول شروح میں اے خاص
سام حاصل ہے۔

ا المجمعة النظون بيش الوالحن سندهى كى تالف ب جس من بنيادى طور سے شخ اكرم سندهى كى كتاب كى تهذيب و تنجيص كي اس كے علاوہ نوا كدو تكات مزيد برآن بين .

(٣) فیرالاصول: بیمولانا فیر محدصاحب جالندهری کااصول صدیث پر شمل انتهائی مختر کین خاصا جامع رسالد ہے جو وفاق المداری کے نصاب کا حصہ ہے، اس کے ساتھ مولانا خدا بخش کا ندھلوی صاحب کا فاری منظومہ کھی ہے جس میں انہوں نے اصول صدیث کونہا ہے سیلیقے ہے شعروں کا جامہ بہنایا ہے۔

تبعره برالمدخل الحاكم:

اصول مدیث پرتکسی جانے والی بالکل اولین کتابوں میں سے ایک کتاب امام حاکم صاحب مستدرك على الصحيحين كى كتاب "المدخل في علوم الحديث" بجى ہے۔

ہمارے ہندوستان میں علوم حدیث کے اوپر گہری نظر رکھنے والے عالم و محقق مولانا عبدالرشیدنعمانی صاحب ؓنے اس پرتبر و کے نام سے تعلقیات اور حواثی لکھے تھے۔

بیمولا نا کی تالیفی زندگی کا ابتدائی را ماندها الیکن اس کے بادجورسیدسلمان ندوی، مولا ناشمیر احمد عنانی د غیرہ جیسے بڑے برے جبابذہ علم نے اس کونہا ہے بیندیدگی کی نظر سے دیکھا۔

الحمر حمال و میرہ بیسے بڑے برے جہابة و ہم ہے اس اونہایت پندید بن باطرے دیدہا۔
مصنف کے استحضار علی و وسعت مطالعہ اور سلقہ تالیف بیں پینٹنگی کا انداز ولگانے کے لئے
اتی بات بی کانی ہے کہ جب مصنف نے پہلی سمال کا عمر صد گزر جانے کے بعد دوبارہ اس پر
مقدمہ کھا تو اس میں سیکھا کہ پہلی سمال کے بعد نظر خانی کرتے ہوئے کی اضافے یا ترسم کی
ضرورت محمول نہیں ہوئی گویا ایک دفعہ بی سب کچھ پورا پورا کھودیا۔مولانا کو چند گئے جنے علاکی
طرح یہ دصف حاصل تھا کہ آپ کا مسودہ بی بیفہ ہوتا تھا۔ یہ کتاب کرا پی سے ماضی قریب میں
ہمی جیپ بھی ہے۔

قراسات فی اصول الحدیث علی منهج الحنفیه: عام مدیش اور فتهائ احناف کے درمیان خود مدیث کے اصولوں می علی اختلاقات ہادر یکی اصولی اختلاقات ان متعدد اور مشہور فروگ اور فقی اختلاقات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ بہر صال دونوں کے اصول مدیث جدایں۔ صغیفہ کے اصول مدیث اصول فقد بی کی کتابوں میں باب الند کے من می ذکر ہوتے ہیں علیمدہ سے اس براس عوان سے کا م ہیں تھا۔

مال ہی میں جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شعبہ تضعی فی الحدیث کے ایک
ریس ٹی سکار نے اپنے مقالے کا موضوع تنی اس کو بنایا ہے، اور عمر فی زبان میں بڑے استفصاء
کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹا ہے۔ چنانچہ اب اصول فقہ کی سنت کی ابحاث یا بوں کہیں کہ
احناف کے مرتب اور منفیدا اصول حدیث ایک ہی جگہ ترتیب کے ساتھ لی سکتے ہیں۔ یہ کتاب
اسپنے اسلوب اور مواد کے استقصاء کے لحاظ ہے وقت کی ضرورت بھی تھی۔ یہ کتاب ایک خینم جلد
میں طبع ہوئی ہے۔

#### متدلات حديثيه

اس میں شک نبیس کہ فقتر آن وصدیث ہی سے اخذ کردہ مسائل کے مجمومے کا نام ہے۔ چنا نچہ فقہ کے بیبی دونوں ماخذ ہیں۔

۔ کین چونکہ فقہ کے ساتھ زیادہ اشتغال رکھنے دالوں کا ظاہر ہے صدیث کے ساتھ اس در ہے کا اشتغال نہیں ہوتا۔ اس دجہ ہمارے ہاں عام طورے مید شہورتھا کہ حنفیہ کی فقہ کے پیچے صدیث کے دلاکل ادر مشتدات نہیں جیں بلکہ رٹیمن قیاس تخیین اور را ، نے برڈی عمارت ہے۔

علاء ہندنے اس پرا پیکٹڑے اور فلڈ بھی کے از الے کے لئے جو تحریری مساگی سرا نجام دیں ایں۔

(١) فتح الرحمان في دلائل مذهب الععمان

بیشاہ عبدالحق محدث وہلوگ ، کی تالیف ہے جس کا موضوع اور مواد نام ہے ہی طاہر ہے لا ہور کے ایک طباعتی اوار سے سے اچھے ورق پر ایک جلد شرطیع ہوئی ہے۔

(٢) آثارالسنن:

برعلام شوق نیوی کی تالف ہے۔جس میں انہوں نے خاص طور سے صنیف کے نقمی

متدلات کواجا گر کیا ہے۔علامہ نیموی نے کتاب لکھنے کے بعد شخ البند مولا نامحود حسن کے پاس

جيجى اورانهول في المين شاگرد علامدا نورشاه كشميري صاحب كود يكيف كيلية دي\_

مولانا نے اس کے مطابعے کے دوران پر بین السطور مغیر نکات اور تبعرے لکھے مولانا کے قلم سے لکھے ہوئے بیڈوٹس جول کے توں مولانا پوسف بنوری نے طبع کروائے ۔جس کا ایک نت جامعه دارلعلوم كراجى كى لائبرىرى بيس موجود ب-ان تعليقات بصمولاناكى حديث ا ندر وسعت علمی ، اور گهری نظر کا بخو لی انداز ہ ہوتا ہے۔ آ ٹار السنن اپی ای فنی اہمیت کی وجہ ہے درس نظامی کابا قاعدہ حصہ ہے۔اس کا اردوتر جمہ معتر خر یج حصب چاہے۔

## حالات محدثين اورمتفرقات

(۱)بستان الحدثين:

بیشاہ عبدالعزیز وحلوی کی تالیف ہے جس میں انہوں نے محدثین کا تعارف ان کے حالات اوران برمخضرآ راءوغیرہ ذکر کی ہیں۔

(۲) ابن ماحیه اورعلوم حدیث:

می محقق بهندمولانا عبد الرشيد نعماني كى تاليف ب\_مولانا نعماني في امام اين مايد بريزاعمره كام كيا إ - يركام و في ش "ماتمس اليه الحاجه لمن يطالع ابن ماجه" كام ي معروف بجس برعلامه عبدالفتاح كي تعليقات بهي بي-

اور اردویش ابن باجہ اور علوم حدیث کے نام ہے مشہور ہے، کہنے کوتو بیا امام ابن باجہ کی سوانح عمري بيكن در حقيقت بيدوين حديث كتغييلي تاريخ بيادر مسلمانول كي ان مسامي اور جانفشانیوں کا مرقع ہے جوانہوں نے رسول خدا کی احادیث کومحفوظ رکھنے اور اے آئندہ نسلوں تك ببنجانے كے لئے افعالى بيں۔

#### (۳) مدوین حدیث:

مغرب کے تسلط کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہونے والے فتوں میں ایک نمایاں فتنہ اٹکار حدیث کاتھا۔ علماءنے اس کا بروقت تعاقب اوراس کے خلاف کام کیا، اوراس طمن میں بہت سا

تحریی و خیرہ وجود میں آعمیا۔اس میں سے بیکناب بھی ہے جومولانا مناظر احسن گیلانی کی تالیف ہے۔مولا ناکے دنو علمی اور خاص مرتب اورمسلسل دلچیپ مضمون اور اچھوتی تحریر ہونے ک وجدے قاری بہتا چا جا اے علاء اور عام پڑھے کھے طبقے کے لئے یہ کتاب بہت اہم حيثيت كى حال بـــ

لا ہور کے ایک طباعتی ادارے سے بیال میں ہی پرانی کتابت میں طبع ہوئی ہے اس کے علاوه واکش عبدالرزاق اسکندرصاحب فاس کاعر بی ترجم بھی کیا ہے۔

#### (١) الحطه بذكر الصحاح السته

بينواب صديق حسن خان بحويالي كى تاليف ب\_صحاح ستدييني بخاري مسلم، ابوداؤر، ترندي، نسائي، ابن ماجه، كي كمابول اوران كي مصنفين سے متعلقات برمشمل ہے۔ اور بعلمي د نیا میں حوالے کی چیز ہے۔

## اردومين حديث كي عام قهم كتابين

اردویس صدیث کے اس عام فیم طرز کے کام کا مجم ع بی کے مقالبے یس کم نہیں۔ دور حاضر کے نقاضوں کے مطابق سلیس اور عام نہم اردو میں تمام احادیث کی تشریح بے لیکن یہاں اختصار كے ساتھ چیش نظر صرف، عام فہم اور مقبول عام چند كتابوں كاذكر كيا جار ہاہے۔

#### (۱) ترجمان النة:

بيمولانا بدرعالم ميرشى كى تالف بجس بس انهول في تفصيل اورتطيق كاكام كيا، مولانا بدرعالم صاحب كونكتدري كي حوالي على كدر ميان خاص مقام حاصل ب- ان كابيذوق استناطاس كتاب من جابجانظرة تاب\_

يەكتاب بار ماچارجلدوں میں چھپ چكى ہے۔

(٢)معارف الحديث:

بیمولا نامنظور نعمانی کی تالیف ہے جس میں انہوں نے خاص طور سے ایسے عوام کو پیش نظر

ر کھا ہے۔ جوشر کی علوم سے زیادہ واقف نہیں۔ای وجدسے یہ کتاب شروع دن سے متبول عام ہے۔اس میں ایمان، عقائد، عبادات، اخلاق وادب، قیامت جنت جہنم جیسے تمام مضامین کو احادیث کی روثنی میں سلیس انداز میں بیان کیا ہے۔

یہ کتاب بھی چارجلدوں میں بار ہاطبع ہو چک ہے۔ ۔

(۳)فېم حديث:

بیمولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب مدفلہ کی تالیف ہے، جس کو مولانا نے ہر شعبہ سے متعلق احادیث کے انتخاب سے ترتیب دیا ہے۔ خاص طور سے علمی حوالے سے احادیث کو زیادہ لیا ہے۔ مثلاً عقائد رسنت و ہدعت ،عبادات ، معاملات ، آ داب سب پچھے کے متعلق احادیث ہیں۔

جہاں کہیں اشکال ہوسکا ہواس کوا بے تمہیری اسلوب اور شیت طریقے ہے ختم کیا گیا ہے کر محسوں ای ٹیس ہوتا کہ یہال کوئی اشکال ہے بھی ہے یا ٹیس اور مصنف کے پیش نظر علی ولچپی رکھنے والے دنیا وی علوم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس طبقے کے لئے یہ کتاب واقعیۃ دل کی آواز کا مصدات ہے۔ تین جلدوں میں کراچی سے طبع ہوئی ہے۔

ان کے علاوہ فضائل اعمال ، مصنف شخ الحدیث مولا تا محد زکریا صاحب سیاۃ انصحابہ مولا تا محد زکریا صاحب سیاۃ انصحابہ مولا تا پیسٹ کا ندھلوی ہی مقبول عام کما ہیں ہیں۔
بسند کا ندھلوی (سم جلد ) منتجب احادیث کو تحریری خدمات کا بید تذکرہ اور اس میں ذکری گئی کا دشیں، اصل کا م کے تناسب سے قونہ ہوئے کہ برابر ہیں۔ کیونکدا گرا ستیعاب اور استقصاء کیا جائے تو یہ مضمون علیوہ سے ایک ختیم کتاب کا متقامتی ہے۔ لیکن یہاں نموند از مشت خروارے کے سے کہ برابر ہیں۔ کیونکہ اگرا ستیعاب اور استقصاء کیا جائے تو یہ مضمون علیوہ سے ایک حضیم کتاب کا متقامتی ہے۔ لیکن یہاں نموند از مشت خروارے کے طور پر بطور مقدم مدیا تنریخ مضمور چیزوں کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہے۔

#### مقدمهمولف

## بسم اللدالرحن الرحيم

خدائے رحمٰن ورجیم کے نام سے ابتداء ہے۔

ما لک ارض وساء مهارے آقا و مولا حضرت مجر مصطفیٰ عظیمی اوران کی آل واصحاب پراپی رحمتیں اور ملام ہازل کرے۔

تمام تعریفی اس ذات والاصفات کے لیے ہیں جس نے خوب سے خوب تر اور عمر ہ کلام کو کتاب بنا کرناز ل فرمایا۔

اور درود درسلام ہوں اس پا کیزہ ہستی پر جوتو ل وعمل اور سکوت کی صورت میں اس کتاب کا بیان بن کر آئے۔

اور حتیں ہوں ان کی آل پر جنہوں نے ان کی باتوں کوآ کے نقل کیا اور و دوگ بھی اس رحت کے فیضان سے حصہ پاکمی جنہوں نے احادیث وآ ٹارکے ان جواہر ریزوں کو یدون و مرتب کرنے کا فریضہ سرانجام دیا۔

## علم حديث كي ضرورت واجميت:

علم صدیث دسنت اوران با تول کاعلم جو نبی علیه السلام نے اپنی امت کے لیے ایک نج اور طریقے کے طور پر مقرر فرمائیں۔ الیام ہم بالشان اور ضروری علم ہے کہ اس کے بغیر نہ تو کوئی عالم عالم ہے اور نہ کسی عابد و زاہد کواس ہے استفناء اور ہے احتیابی ہونا ممکن ہے جس نے بھی مزل و تعمود کا سفر کرنا ہے اے بیتو شد ساتھ لیمایڑے گا۔

دین النبی و شوعه اخباره و اجل علم یقتفیٰ آثاره من کان مشتغلاً بهاوبنشوها بین البریة لاعفت آثارة علم صدیث کی قشیلت اورشرف میں شاعر نے میں مصرے کہ ترجمہ ملا حظہ ہو۔ تی کا وین اوران کی شرایت ان کی احادیث ہیں اور بینام تم تمام لائق تخصیل علوم م

ے شانداراور نمایاں مقام کا حامل ہے۔

جوآ دی اس علم کی تحصیل اوراس کی لوگول میں نشر واشاعت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کانام بیشہ سلامت رہتاہے ، سفو ستی سے اس کی نیک نامی ختم نہیں ہوتی۔

علم حدیث اورمحد ثین کی بلندمر تبیت

علم حدیث آخرت میں کا م آنے والےعلوم میں سے ہے، جو اس کو مضبوطی سے تق م لے وہ ہر آفٹ سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔

اورجواس پراعتماد کرے وہدایت ورشد کے رائے پر گامزن ہوجا تاہے۔

حدیث کے علم میں اپنی عمریں کھیانے والے لوگ دین کے دشنوں سے شریعت کی مختاط عند کا دیتے ہیں اور میدس کش اور بددین لوگوں کے مقالبے میں شریعت کے پہرے دارہیں۔ آگریدلوگ نہ ہوں تو دین میں صف آ جائے اور دین مخلے کے لوگوں کا کھلونا بن

کررہ جائے۔

محدثین،امت کے عادل لوگ میں ،اوریمی لوگ ہر پریشانی کوختم کرنے والے اور نبی علیہ السلام کے ضلفاء اور مخلوق میں آپ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔

اور تو اوران حفرات کی بلند مرتی اور شرافت کے لیے بھی ایک بات کافی ہے کہ آقائے نامدار صبیب کبریا احمر مصطفیٰ میں صبح وشام سب نے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کرنے والے بھی لوگ ہیں، تاریخ کے تمام ادوار اور تمام خطوں میں یہ بات تج بہے مصدقہ ہے کہ محدثین کی عمر میں عام لوگوں کی نبست زیادہ ہوتی ہیں۔

نی علیہ السلام نے ان کے لیے شادانی وفرانی کی دعافر مائی اورانییں جن کی خوشخری سنائی ، جوسب خوشخریوں سے بڑھ کر ہے۔

علم حدیث کی برکات:

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محد شن کا طبقہ خیر وسلائتی اور مال کے اعتبارے عام لوگوں کے مقالبے میں نمایاں جیثیت کا حال ہوتا ہے اوران کے ہاں رزق حلال وافر ہوتا ہے۔ ابوا حاق ابرا بیم بن عبر القادرالتونی نے انہی باتوں کو یوں منظوم کیا ہے۔

اہل الحدیث طویلة اعمارهم ووجوهم بدعاء النبی منضرة وسمعت من بعض المشایخ انهم اوزاقهم ایضا منکده محدثین حضرات کی عمری کمی لجی ہوتی ہیں اور تی علیم السلام کی دعائے خمر کی برکت سے ان کے چمرے کھار جے ہیں۔

میں نے بعض مشائخ ہے سنا کہای کی برکت ہے ان حضرات کی روزی بھی فراخ اور کشاد و ہوتی ہے۔

ہاں! محدثین کا طبقہ بی وہ طبقہ ہے جن کی برکت سے مصائب دور ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن سیدالا نمیا م، خخر کون و مکان شفیج عامیاں کے سب سے قریب بھی بھی کوگ ہوں گے اور حقیقت اور کمال وتمام کے لحاظ ہے علام کا مصداق بھی لوگ ہیں اور قیامت کے دن عالم کا تمغمان کے علاوہ کی اور کونے بخشا جائے گا۔

# علم حدیث حب نی منابعهٔ کا آئینددار ہے:

نی علیه السلام کی مجت کی ایک علامت مید کد آپ کا تذکرہ بمیشدر ہے اور چلتے مجرتے سفر و حضر ش آپ کی صدیث زبان پر رہے۔ ایک محدث نے اپنے اس ذوق وجذ بے اور وار فگی کوان الفاظ میں اداکرا ہے۔

اولاجتماع قديمه و حديثه يهوى تعلل باستماع حديثه لم اسم في طلب الحديث لسمعة لكن اذافات المحب لقاء من

الم جميه:

بات دراصل یہ ہے کہ جب کس چاہنے والے کے لیے محبوب کی ملاقات ممکن نہ ہوتو و و اس کی باقیس تن کر دل بہلالیتا ہے۔ ا

علوم حدیث کی مدونات کا شارممکن نہیں:

صديث اوراس معلقه علوم وفنون من جيون بري ما كربت يارو المنيفات.

تالیفات وجود میں آئی میں اور وہ اتنی زیادہ میں کدان کو پوری طرح سے شار کرنا ایک آ دی بلکہ زیادہ کے لیے بھی مکن میں۔

ہمارے بیش نظراس کماب (الرسالة المسطر فیا حدیث کی مشہور کما ہیں) میں صرف ان کما بول کا تعارف ویڈ کرہ ہوگا جو شہور وسنداول ہیں اور جن کے باریہ میں بنیادی طور سے معلومات کا ہونازیادہ ضرور کی ہے۔

اس تعارف کا فائدہ یہ ہوگا کہ طائب علم کو بوی حد تک ضروری معرفت اور بھیرت حاصل ہو جائے گی۔ کتاب کے تعارف کے ساتھ مہاتھ چھکد مصنف اور جامح کے تعارف اور تاریخ وفات وغیرہ کا ذکر بھی خود کتاب ہی کے تعارف کا حصہ ہے اس لیے اس کے ذکر کا بھی التزام کیا گیا ہے۔

حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی خاص ہدداور قبولیت کا شرف بیٹنے اور مقصد تک رسائی آ سان بنائے۔ آھیں بجا میدالرسلین۔

# علم حدیث کیاہے؟

جو حضرات سنت كوحديث يش شال اورحديث كواس سے عام بھے بيں ان كے مطابق علم مديث كي تعريف يوں ہوگي۔

> ''علم صدیث وہ علم ہے جس ش نبی علیہ السلام اور صحابہ وتا بھین کے اقوال و افعال تقریرات و احوال اور غزوات و تاریخ حتی کہ سونے جاگئے کی حرکات و سکنات بیان کی جا کئیں ۔

> اوراس کے ساتھ ساتھ ان روایات کی سندیں ان کی ادائیگی میں پابندی و احتیاط الفاظ کی در تنگی اور معانی ومطالب کی تشریح مجمی ہو۔''

## كتابت مديث كي تاريخ

سلف صالحین بیخی صحابہ و تابعین ( هام طور ہے ) حدیث کو ( با قاعدہ ) کلھتے نہیں بھے بلکہ دہ اس کو زبانی بیان کرنے اور صافیظے کی مدو ہے ہادر کھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ البتہ! کچھ چیزیں تاثی کرنے ہے ایسی کل جاتی ہیں جیسے کتاب الصدقہ ہے (جنہیں

با قاعدہ مرتب لکھا گیا تھا)۔ایک زمانے تک صورت حال یوں ہی رہی حتیٰ کہ (فتہاء دمحد ثین ) کی وفات سے علم مدیث کے تم ہوجانے کا (فطری غیرا تقیاری) فدشہ پیدا ہوا۔

چنا نچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مدینہ کے گورز جن کا نام ابو بر کھر بن عمر حزم الانصاری جو ہذات خودتا لبعی بھی تھے آئیس لکھا:

"آپ كى علاقے ميں جو يھى حديث وسنت كا جو يھى ذخيره ہوات صبط و ترير ميں كے آؤكونك جھے علم كے تم ہو جانے اور علاء كے دنیات چلے جانے كا خدشہ دائن كير ب اور صرف في عليہ السلام على كى با تيں قبول كرد اور علم كى اشاعت كر على بجالس منعقد كردتا كہ بے علم لوگ بھى علم ب دوشناس ہوں،

كونكه علم جب دازكى چزبن جائة تب بى ختم موتاب ـ "

کین عمرو بن حزم نے جو کچھ کھھاتھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں روانہ کرنے سے قبل آ مجناب کا انقال ہوگیا۔

حضرت عمر بن عبدالعتريز نے ايسا ہی فرمان ديگر علاقوں کے لوگوں کو بھی بھیجا اورائبیں نبی سیلیقید کی احادیث لکھنے اور چھ کرنے کا تھم دیا۔

## سب ہے ہی تدوین حدیث:

حفزت ممر کے تھم پر جن صاحب نے سب سے پہلے با قاعدہ مذوین حدیث کا کام کیا دہ امام زہری ہیں جن کا پورانام ابو بکر تھر بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری مدنی ہے۔اوران کی مذوین کا بیداقعہ پہلی صدی کے بالکل اخیر زمانے کا ہے۔

چنانچ طید می سلمان بن داؤد سے مروی ہے:

''علم حدیث کوسب سے پہلے مدون کرنے والے این شہاب زہری ہیں۔'' اورخورز بری یول فرماتے ہیں:

میرے سے پہلے اس علم کی کی نے قدوین نبیس کی تھی، پھراس کے بعد تو قدوین اور پھرتصنیف کا بھڑت ہونے گل اوراس کی بدولت بہت فا کدہ ہوا۔ فلللہ الحصد

صیح حدیث پرمشمل سب سے پہلی کتاب:

یة مطلقاً قدوین د تصنیف میں اولیت اور پہل کی بات تھی۔اس کے بعد بہت سے علاء کے بقول صرف میچ صدیت تصنیف کرنے میں سب سے پہلا نام امام بخاری کا ہے۔ان سے قبل کتب حدیث میں صحح و فیص حجح پرمشتل ملے خطر مجموعے ہوتے تھے۔

كياموطاءكواوليت حاصل نبيس؟

لیکن یباں پر موطاءامام ما لک کے حوالے سے اٹھال نبیں کیا جا سکتا کہ اولیت تواہے حاصل ہونی چاہیے کیونکہ وہ بخاری ہے قبل ہے اور اس بیس سیج کا التوام بھی ہے۔

اس کی وجہ رہے کہ امام مالک نے موطا میں مرسل منقطع ،اور بلاخیات کو بھی شامل کیا ہے جبکہ بیروایات محدثین خصوصاً متانج رین کی ایک جماعت کے ہاں تیج میں واخل نہیں۔ ہے۔

صیح بخاری میں مقطوع روایات اور حافظ ابن حجر کی تحقیق:

کین کوئی بیا شکال بھی کرسکتا ہے کہ ایک صورتحال تو بخاری بیں بھی ہے کیونکہ اس میں اسی بہت کی ہے کیونکہ اس میں بھی بہت کی بھی ہوگی ؟ اس بھی ایک بہت کے بوگی ؟ اس کا جواب میں ہے کہ موطا میں جو کچھالی روایات ہیں وہ خالبًا امام نے ایسے ( ایسی مقطوع) انداز میں روگی ہیں اور بخاری میں جو میں اور بخاری میں جو میں سر کھی ہیں اور بخاری میں جو میں اطرح کی مرویات ہیں ان کی اساد کو عمر آخر ہونے کیا گیا ہے۔

اس طرح کی مرویات ہیں ان کی اساد کو عمر آخر بھے مقاصد کے چیش نظر ہذف کیا گیا ہے۔

جن بیں سے ایک مقصر تخفیف ہے یعنی حدیث ایک دفعہ دوسری میگر ذکر ہو چگا۔ اب تحرار سے بچنے کے لیے سندھ ف کردی، دوسری وجہ (توبعی) بشرطیکہ وہ امام کی شرط پر پوری نہ ارتی ہو، تاکہ میں معلوم ہو جائے کہ میر تماب کے موضوع وشمولات سے خارج ہے اور امام بخاری جہال کہتیں ایک روایات ذکر کرتے بھی چیں آوان کا مقعمہ یا تو سمبیہ ہوتا ہے یا استشہاد واستیناس یا کھر بعض آیات کے تغییر مقعمہ ہوتا ہے۔

چنانچہ بخاری میں موجوداس طرح کی روایات اے مرف سیح روایات پر مشتل ہونے یہ میں نکالتی برخلاف موطا کے بیروافقا این مجراوران کے ہم فکرلوگوں کی تحقیق ہے۔

# سيوطي كى طرف سے تر ديداور موطاكى تائيد:

كيكن امام سيوطى بيرقر مات يين كدموطاكي مرسل روايات خود امام ما لك اوران بيرون اور مرسل کو جمت ماننے والوں کے ہان تو جمت میں ہی اس کےعلاوہ وہ ہمارے موقف کے مطابق بھی جمت میں کوئکہ ہمارے ہاں جب مرسل کی دیگرروایت سے تا میر ہوجائے تو وہ جمت بن جاتی ہے۔اورموطا کی تمام مراسل کے مویدات موجود ہیں۔کم از کم ایک ایک موید تو ضرورے ورندا كثر وبيشترتو كئ كئ مويدات موجود ہيں۔

چنانچین کچ بات بیہ ہے کیموطاعلی الاطلاق اور پہلی سمجے ہے جس میں کوئی کی قتم کا استثنا نہیں۔

# حافظ صاحب کے نکات کا جواب:

اورشیخ صالح فلانی نے الغیة السوطی کی پرائی تعلیقات میں حافظ صاحب کا ابھی ابھی گزرنے والا كلام تقل كرنے كے بعد يوں فرمايا ہے:

جارا کہنا یہ ہے کہ حافظ صاحب نے موطا کی بلاغیات اور بخاری کی تعلیقات کے حوالے بوفرق قائم كياب ووكل نظراور مخدوش ب\_

اگر وہ موطا کو بھی ایسے غورے دیکھتے جیسے بخاری کو دیکھا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

ا اورانہوں نے جو بیانکھا ہے کہ امام مالک نے بیا بلاغیات ایوں ہی منقطع می ہوگی۔ بیہ مجى نا قامل تتليم بي كيونكدا كرايك روايت حثالاً ليكي كى روايت ميس مرسلاً يا بلا غاند كور بي ووسرى طرف موطا کے دیگر راویوں سے وہی روایت متصل سند کے ساتھ متقول ہوتی ہے اور حافظ صاحب نے جو بیکہا ہے کہ موطا کی مرسل روایت امام مالک اور ان کے بیروک کے ہاں ججت ہیں۔ دیگر حفرات کے ہال نہیں ، یہ بات بھی مردود ہے دوا پے کہ بیتمام مراسل ابن عبد المراور علامه سیوطی وغیره کی ذکر کرد و تفصیل کے مطابق دیگر تھمل سندوالی روایات کی تا ئیدوتقویت کی وجہ ے امام شافعی اورد گرمحد شین کے بال بھی جمت بیں اور رہاع واقی کا بد کہنا کہ موطا کی بلاغیات مس بعض غيرمعروف ين يمي نا قائل فيم يكونكداين عبدالبرن بيان كياب كسوائ چارروا چوں کے موطا کی تمام بلاغیات، مراسل اور منقطع روایات سمجے طرق ہے مصل ہیں۔

اورابن الصلاح نے ان چارکو بھی اپنی ایک منتقل کتاب میں متصل تابت کیا ہے یہ کتاب میرے یاس ہے جس پر مواف کا خط ہے۔

حاصل بحث: بہاضچے موطابی ہے:

خلاصہ کلام بیکہ اس تمام تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ موطااور بخاری میں اس حوالے ہے کوئی فرق نہیں اور بات وہ میں ہے جیسا کہ ابن العربی فرباتے ہیں، میچ حدیث کی مصنفات کی فہرست میں اولیت موطان کو کو حاصل ہے۔

#### تدوين حديث كى تاريخ پراجمالي نظر:

ابن جرفت الباري كمقدمه من لكهت بين:

ی علیدالسلام کی احادیث صحابه اور کهارتا بعین کے زمانے میں کمانی شکل میں مرتب اور مدون نہیں تھی جس کی دود جہیں ہیں۔

(۱) سیح مسلم کی روایت معلوم ہوتا ہے پہلے پہل قرآن کے ساتھ خلا ہو جانے کے اندیشے سے سحا بہ کو (عام طور ہے )ا حادیث لکھنے سے مع کر دیا گیا تھا۔

(۲) دوسری وجہ رہے کہ ان کے حافظے خضب کے اور ذہن بلا کے بتے جس کی وجہ سے آئیس لکھنے کی ضرورت ہی ٹیبیں تھی اورا کٹر صحابہ لکھتا وائے بھی ٹیبیں تتھے۔

کین تا بعین کے اخیر زیانے بھی مختلف دین ضروریات کی دجہ سے علاء مختلف مما لک میں پھیل گئے دوسری طرف خودا پنے اندرروافش ،خوارت ،اور تدرید وغیرہ چیسے فقتے انجرنے گئے ایسے حالات میں اصل دین حقائق کو ہرسطح پر عوام میں لانے کی ضرورت محسوں ہوئی تو دین کے دوسرے بڑے اور تفصیلی ما خذیعتی حدیث کی با قاعدہ مذوین کا کام وقت کی ضرورت کے پیش نظر شروع کیا گیا۔

#### سب سے پہلی با قاعدہ تصنیف کونی ہے؟

چنا نچے پہلے بھیل سیکام کرنے والول عمل دیجے برصیح اور سعید بن ابی عروبہ وغیرہ کا نام ملتا ہے۔ان حضرات کا طرزید تھا کہ وہ ہر باب کو ملیدہ انکھا کرتے تھے۔

ادھردوسر کی صدی جمری کے وسط میں دوسرے طبقے کے بڑے بڑے حضرات سامنے

آئے ، انہوں نے احکام کی قروین کی ، چنانچہ امام مالک نے دینہ میں بیٹے کر موطالکھی جس میں انہوں نے اہل تجاز کی صحیح احادیث جمع کرنے کو پیش نظر رکھا پھراس کے ساتھ ساتھ صحابہ وہ بعین اورتع تابعین کے قاوی بھی ملادیئے۔

ادهر مكه مي ابن جريجٌ الوحمد عبدالملك بن عبدالعزيز، شام مي عبدالرحن بن عمر الاوزاع ً كوفيه طب مفيان تُوريُّ اوربھرہ جل ابوسلمہ جمادین دینارِّنے احادیث کے مجموعے تعنیف

پھران بی کی طرز پران کے بہت ہے معاصرین نے بیکام کیا، بیکام آ اور کا ملاجلا مجويرقها بجربعض ائمه حديث كوخيال جواكدان على سيصرف ني منيه السلام كي احاديث كأعليمه ه کردیا جائے اور بیدوسری صدی کے بالکل آخر کی بات ہے۔

چنانچة عبدالله بن موى العبى الكوفي، فيم بن حياد خزا كي نزيل مصر مردين مسريد بصري اسدين موى الاموى وغيره في اين اين مسانيد لكيس.

پھران کے بعد کے محدثین ان کی طرز پر چلے، چنانچہ تفاظ حدیث میں سے تقریباً ہر المام نے احاد یث کومسانید کی ترتیب پر ککھاجن عی الم احداً حاق بن را ہو بیا ورعثان بن الی شبیہ وغيره جيي طيل القدرلوگ نماياں ہيں۔

اوران میں ہے بعض حضرات وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی کتاب بیک وقت ابواب ر ومسانید دونوں کی ترتیب ہے لکھی جیسے ابو بکر بن الی شبیہ۔ ارشادالساري مين:

بعض محدثین نے مسانید کی ترتیب پر کام کیا جیسے امام احمد بن ضبل اسحاق بن را ہوریہ، الويكرابن الى شيبه احمد بن مليعي والوشيمية حسن بن مفيان وادرالويكر بزاز دغير وحضرات بين اوربعض محدثین نے علل کے انداز پر حدیث کو مرتب کیا، اس کا طریقہ بیے کہ برمتن میں اس کے طرق اور رواة كا اختلاف اس طرح جمع كرديا جائ كرجس كي ذريع سے بظام معمل حديث كا مرسل اور مرفوع كاموقوف بوناواضح بوجائي

اوربعض محدثین نے حدیث کوابواب فتہیہ یرمرتب کیاادران کو کی انواع بنادیا اور ہر ہر باب میں اس سے متعلقہ تمام موادخواہ نفیاً ہویا اثبا خااس انداز ہے جمع کردیا کہ مثلاً روز ہے ہے

متعلقه مرویات نماز کے باب سے جدا ہو کئیں۔

پھراس طرز کے محدثین میں بعض تو وہ تھے جنہوں نے سیح احادیث کا التزام اور پابندی کی جیسے بخاری وسلم وغیرہ اور دیگر بعض نے ایسا اہتمام نہ کیا جیسے باتی صحاح ستہ کے مصنفین اور سیح احادیث پرمشتل کیلی کماپ لکھنے والے مجمدین اساعیل بخاری ہیں۔

اور بعض محدثین وہ متھے جنہوں نے صرف ترغیب و ترھیب پرمشمتل اعادیث کو جمع کرنے پر اکتفا کیا۔اور بعض وہ میں جنہوں نے سندیں حذف کر کے صرف مثن کولکھا جس کی مثال بنوی کی مصانع اور لولوی کی مشکوہ ہے۔

يْخ الاسلام ذكريا انصارى اپنى القيه عراتى كى شرح مى لكھتے ہيں:

ألِيَّرْ مِسلم مِن الوطالب كي كالبية "قِت" كروال ساكهية إن

بہلے طبقے کے تابعین اس اعدیشے سے کہ کیس قرآن سے بے التفاقی نہ ہوجائے (با قاعدہ) حدیث کھنے کو پسنوٹیس کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے:''جیسے ہم نے زبانی یا در کھیس تم بھی یا دکرو۔''

لیکن ان کے بعد والے حضرات نے اس کی اجازت دے دی اور یہ تصنیف کا کام سعید بن میڈب ادرحس بھری چیسے کہارتا بھین کی وفات کے بعد شروع ہوا۔

چنا نچراس حوالے ہے بہلی یا قاعدہ تالیف این جرتن کی ہے جیے انہوں نے مکہ میں مکھا جس میں آثار کے علاوہ این عمباس کے تلافدہ عطاو مجاہد وغیرہ سے منقول پرکی تشیری افادات بھی تھے۔

پھر مقمر بن راشد یمانی نے یمن میں تصنیف کی جس میں سنن تھیں۔ پھر موطا وجود میں

آ ئی پھر سفیان تُوری اور سفیان بن عینیہ کی جامع وجود پیس آئیں جن بیں سنن ، آٹار اور پکچے تغییر سے متعلقہ چیزیں تھیں۔

يه بان مجموع اسلام كى با قاعده اولين تعنيفات بير.

بہلی مدوین امام ابو حنیفه کی ہے:

تینی الصحیفہ میں ہے: مندانی حنیفہ کے بعض جامعین کا کہنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے من قب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ پہلے محض ہیں جنبوں نے علم شریعت کو ہا قاعدہ مدون اور ابواب میں مرتب کیا ہے بھران کے بعد امام ما لک نے ان کی ترتیب پرموطالکھی اور امام ابوضیفہ سے پہلے اس میدان کی اولیت کی کو حاصل نہیں ہے۔

اورتدریب الراوی میں ہے:

مدینہ ش این الی ذئب نے موطا امام مالک سے بری موطا تالیف کی حتی کہ امام مالک ہے کہا گیا کہ اب آپ کی موطا کا کیافا کہ ہو؟

امام ما لک نے جواب دیا، جواللہ کے لیے جوگ وہ باتی رہ جائے گ۔

ابن مجرفر ماتے میں کہ سیاد کہت اپواب کے طور پرجع کرنے کے حوائے ہے ہے۔ باتی رہا اس طور پر حدیثیں جمع کرنا کہ ایک دوسرے ہے لمتی جلتی حدیثیں ایک بی جگہ اکٹھی کردی جانمیں بیکا مآتو ان سے بیلے معلی کریکے تھے کیونکدان ہے متعل لمتا ہے۔

هذا بابٌ من الطلاق جسيم

لین بیطاق کے مسائل برشتمل ایک ضخیم باب ہے۔

پمراس میں وہ متعلقہ اصادیث لاتے ہیں۔

ائن ججر کچر فرماتے ہیں: بیرتمام مفرات جن کا ابتدائی مدوین کے حوالے ہے نام آباہے: دسری صدی کے آدی میں، باقی رہا قدوین صدیت کا آغاز تو وہ حضرت مرین عبدالعزیز کے: مانطلافت میں انمی کے تحم ہے کیلی صدی کے مالکل آخر میں، چیکی تھی۔

بہرحال، ان ساری عبارات ہ خلاصہ یہ فبآ ہے کہ حدیث اورہ کیراس سے علوم نافعہ کی یا قاصرہ تدوین پہلے دورے بعد شروع ہوئی ہے، کچراس کے بعد قر آصانی پہلے اور کیس اور مختلف انوائی ڈفون میں تالیفات کا وائز وا تلاویتی ، میاک شارے کام یام : مال یہ

اوران تفنیفات میں مختلف ورجات ومراتب اورانواع وافسام کی کتابیں ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا ابتداء ہی میں طالب علم کوتعارف ہوجانا جا ہے۔

#### حدیث کی بنیادی اہمیت والی کتابیں:

صدیث کی سب ہے مشہورا بتدائی اور بنیا دی کتابیں چید میں ( جنہیں صحاح ستر کب جا r ہے ) ان کتابوں میں ہے سب ہے دیکی کتا ہے تھی بخاری ہے جس کے مصنف امام ابوعبرا امتد مجر بن اسامیل بن مغیرہ بن بردزیہ بخاری ہیں۔

یہ بخاراشبر کے رہنے والے میں اور بخاراماوراءالنبر کے ملاتے میں ایک بزاشہرے۔ بخارااورسر فند کے درمیان آٹھ دن کی صافت ہے۔

چونکہ آپ کے دادامغیرہ بخارا کے حاکم کیان بن اختی بھٹی کے ہاتھ پر مشرف بداسلام ہوئے۔ اس لیے آپ کو بھٹی بھی کہا جاتا ہے اور چونکہ آپ فارس کے باشندے تھے اس لیے فارس کی نبست بھی آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ کی وفات 137ء کو سرقند ہے وو تین فرخ کے فاصلے پر واقع ایک توالی میسی فرتنگ میں ہوئی۔ امام بخاری کی یہ کتاب، کتاب اللہ بھی قرآن کے بعدد نیا پر سب سے زیادہ میسی کا کہ بچی جاتی ہے۔

صحيحمسلم

دوبری تناب سے مسلم ہے جس سے مصنف امام مسلم بن تجان العشير ي ميں اور يد قشيري عرب كے ايك معروف قبيلة تشير كي نبست ہے ہے۔

امام سلم خراسان کے مشہور اور علم وفضل کے اعتبارے جامع شہر، نیٹا پور کے رہنے والے تھے۔ آپ کی وفات الا ۲ ھ میں ہوئی۔

سنن ابوداؤو:

تیس ٹی کتاب سنمن الی داؤ د ہے جس کے لکھتے والے امام ابوداؤ دسلیمان بن اشعیف الاز دئی البحیتانی میں۔

از کی قرآب بنی کے تبیلہ از د کی وجہ ہے اور جستانی خراسان کے شمر جستان کے وشند ہے جہ نے کی مدیت کہائتے ہیں۔

آب كى وفات 22 احكوبهم وهي موئى - بصف حضرات كاكبنابير بكرامام الوداؤر، سنن تعنیف کرنے والے پہلے محدث ہیں۔ لیکن یہ بات کل نظر ہے جیدا کہ آ مے وضاحت آئے

حامع ترندي:

چوتھ كتاب جامع ترفدى ہے جس كے مصنف ابوليسى و بن ميسى بن سورة بن موى بن الضحاك الملمى ترندى بير-

ان كوسلى قبيله بوسليم كي نسبت اور ترفد كا راشده مون كي وجه سے كبا جاتا ہے تر فدوریائے بی جیجیون بھی کہتے ہیں اس کے کنارے ایک پرانا شہرے۔

آب(الم ترفدي) في ١٤٥٥ ما ١٤٥١ ه كوترفدياس كواحي علاق بهوغ من

وفات يائي۔

ا مام تر مذی کی جامع کوسنن اور جامع کبیر بھی کہتے ہیں جبکہ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ ہیہ دونون عليحد وعليحده كتابين بين-

سنن نسائی:

یا نچوی کتاب سنن نسائی ہے جس کے مولف ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن مل بن سنان بن بحرالنسائی ہیں۔

نسائی خراسان کے ایک شہرنساء کی نسبت ہے کہا تے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ آب نیٹا یورکے ایک تصبے کانام ہے نساءے منسوب ہونے میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نسوی ہو۔

المامنسائي فلسطين كے شمرر ملديس ٣٠٠ هد كوفت موسئ اور و بيں دفن بوئ .

بعض حضرات کا کہنا ہیہ ہے گہ آ ہے کو مکہ لایا گیا اور صفاومرہ کے درمیان تدفین ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہوفات اور تدفین دونوں مکہ میں ہی ہو <sup>ک</sup>یں۔

امام نسائی صحاح خسد کے موقعین میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والے بزرگ ہیں اور آپ کی عمرسب سے طو مل تھی۔

محاح ستہ جن شامل نسائی ہے مرادسٹن نسائی صغریٰ ہے اور اس پراوگوں نے تخ سج

اوراطراف اوررجال کے حوالے سے کام کیا ہے۔

بعض اوگوں کا خیال میہ ہے کہ اس سے مراد نسانی کبری ہے صغری نہیں۔

سنن ابن ماجه:

ربعی آپ اپنے مولی ربید کی نسبت ہے جب کہ تو وی فرقو میں شہر کی نسبت ہے کہلواتے ہیں۔ قز وین عراق کے عجمی جسے کا ایک مشہور شبر ہے۔ امام این ماجہ کی وفات س ۳ سے ۱۵ ماکا کوتر وین شہر میں ہوئی۔

## صحاح سته پراین عسا کراورمزی کا کام:

ا بن ماجد کوشائل کرنے سے صحاح ستایعنی چھ کما بیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صحاح ستہ کے اطراف پر ابن عسا کراور پھر مزی نے رجال سمیت کا م کیا ہے۔

#### صحاح ستداورا بن ملجه:

امام نووی اورا بن الصلاح نے نہ توسنی این مادیکواصول میں ذکر کیا ہے اور نہ ہی ابن ماجہ کی وفات کا تذکر و کیا ہے۔ بلکہ حقد میں انکل اثر اور بہت ہے متا خرتحقیق کے نقش لقدم پر چلتے جو ب انہوں نے صحاح ستر کی بجائے محاح خرسہ کی ترتبیب قائم کی ہے۔ جس میں ابن ماجہ صحاح ستہ کی نہرست میں شامل نہیں تھی۔

بعد میں بعض حضرات نے جب ابن ماجہ کوفقہ کے حوالے ہے بہت ہے قابل فقہ رفوا کہ پہشتم نہ یکھنا اور پیدھی کہ اس کے زوا کد موطا ہے زیادہ میں تو اس بنا پر اسے اصول ستہ میں واخل یا۔ اور و پہلے محدث جنہوں نے اس کوصات ستہ کی فہرست میں شامل کیا ابوالفضل مجھے بمن طاہر بن تی المتحدی میں۔ انہوں نے اپنی اطراف کتب ستہ اور شرو رداز نجمۃ السعہ میں اس چھے قمبر پر شار

مچران کے بعد حافظ عبدالغنی بن عبدالواحد بن علی بن سرید المقدی نے اپنی کتاب

الکمال فی اساءالرجال میں اس ترتیب کولیا۔علامہ مقدی کی الکمال کی تہذیب وتر تیب کا کام حافظ جمال الدین یوسف بن عبدالرمن الموری (دشق ) نے سرانجام دیا۔

پھراس کے بعدتو اطراف اور رجال پر کام کرنے والے عام لوگوں نے بھی ای نیج کو

ا فقیار کیا جبکہ بھی حضرات (جن میں رزین بن محاویہ البدری صاحب تجرید اور اثیر الدین ابوالسعا دات المبارک بن مجمد الجزری شاقع صاحب جامع الاصول شامل ہیں انہوں ) نے صحاح ستہ میں ابن ماجد کی بجائے چھٹی کما ہے موطا امام یا لک کوتر اردیا ہے۔

#### صحاح ستهاور منددارمی:

دوسری طرف حفاظ حدیث کی ایک جماعت ، جن بیس این الصلاح ، امام نو و کی صلاح الدین علائی ، اور حافظ این تجر وغیره شال میں ان کا میکہنا ہے کہ این ماجہ کی بجائے مند دار می کو صحاح ستہ بیس شامل کرنا زیادہ مناسب ہے۔

#### <u>صحاح سته پاسبعه؟</u>

ادر بعض حفرت نے صحاح ستر کی بھائے صحاح سید کی اصطلاح بنا کر ابن ماہد کے ساتھ ساتھ موطا مالک کو بھی داخل کیا ہے اور بعض نے ای اصطلاح سعبہ کو ہاتی رکھتے ہوئے ابن ماجہ کی جگہ پرداری شامل کی ہے۔ (والتداعم)

#### ائمهار بعد کی کتب حدیث:

حدیث کی بنیاد کی ایمیت دالی ان کتابول میں ائمیدار بعد کی کتب حدیث مجمی ہیں۔ پیمائز آ مسجمال کا مداملات مصالح مصرف میں اصاب کو ایک سائل سے مسائل

میلی کتاب بھم الہدی، امام الائمہ، عالم مدینہ، امام الوعبدالله، مالک بن انس بن مالک، بن ابی عام الاصحی المدنی کی موطا ہے جوموطاما لک کے نام سے معروف ہے۔

واضح رہے کہ آتھ کی نبست یمن کے ایک بادشاو ذی اضح کے حوالے ہے ہے۔ امام مالک کی دفات ۹ مارے کو یہ بینمنورہ میں ہوئی۔

#### موطاامام ما لك:

بزارمسئے اور سات سواحادیث ہیں۔

امام ما لک ہے آ مجے موطا کوروایت کرنے والے متعدد شاگر دہیں جن میں ہے سب ہے بہتر اور مشہور روایت بچیٰ بن میٹی بن کثیر اللیشی الائدلی کی ہے اور اس کی شہرت کا یہ عالم ہے کدان علاقوں میں جب مرف موطا کہا جائے تو بھی کیٹی کی روایت مراوہ تی ہے۔

البته منحامت کے اعتبار سے عبداللہ بن سلم تعنی کی روایت والی موطا سب سے بری

جبدزیادات واضافات اور وایات کی شخامت کے حوالے سے قاضی مدیندا بومصعب احمد بن الی بکر الغرشی الز ہری کی ہے۔

موطا کی روایات میں سے ایک روایت امام محر بن حسن الشیبانی کی ہے جوایام ابوصنیفہ نے صوبی شاگر دہیں۔

۔ امام محمد کی موطایش کچھالی بھی روایات ہیں جوامام مالک کے علاو ودیگر حضر ات ہے بھی مروی ہیں۔

اس كعلادهمشبورروايات يوحكر كحاضافات وزيادات بحى بير

امام محمد کی موط میں مجھرالسی روایات بھی ٹیس چیں جو باقی روا بھوں اورسلسلوں میں موجود جیں اک سے علاوہ الوائحس ملی بن محمد بن طلف الفاقری القروی القالمی ایک تابیعا عالم جیں جومبد ریسے قریب افریقتہ کے ایک شہرتا ہی کے رہنے والے جیں۔

ان کی وفات قیروان ہیں ۴۳ میں ہوری ہیں ہوئی۔ان کی ایک کتاب ملحض کے نام سے ہے جس کے متعلق قاضی عیاض کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ہیں موطا کی وہ دوایت جوعبدالرطن بن القاسم المصر کی سے منقول اس کی متصل اسنادا کشمی کی ہیں۔ابوعمروائی کے بقول اس میں کل 520 مدیشیں ہیں۔۔

دیگر بعض معزات کا کہنا ہے کہ یہ کتاب اپی منخامت کے اعتبار سے قوفر وتر ہے لیکن اس میں فن کے اعتبار سے محد گی موجود ہے۔

## موطا پر ہونے والے علمی کام:

ومثق کے رہنے والے آیک شافعی عالم شباب الدین قامنی ابوعبداللہ مجر بن احمہ بن خلل بن سعاد ہ بن جعفر بن عیسیٰ الخوی نے موطا کی شرح شروع کی تھی۔

انہوں نے ایکی پندرہ حدیثوں کی شرح کی تقی جو شخامت میں ایک جلد ہوگئی تھی کہ پیغا م اجل آپٹیچااور ۲۲ سے چی فوت ہوگئے۔

قرطبہ کے رہنے والے مشہور مالکی عالم ابن عبدالبراندلی نے ایک کتاب کھی جس کا نام'' انتقصی'' ہے جس میں انہوں نے موطا کی تمام مرفوع احادیث چاہے منتقطع ہوں یامتصل۔ شیوخ مالک کی ترتیب پرجع کردی ہیں۔ این عبدالبر کی ہی ایک اور کتاب ہے جس میں انہوں نے موطا کی تمام مرسل منتقطع اور معصل احادیث کو متصل اساد کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ابن عبدالبرفر ماتے ہیں:

موطا کی تمام بلاغیات اور و وروایات جن ش امام مالک بیفر ماتے ہیں کدمیرے پاس نقد کی روایت ہے اور اس کے علاوہ ساتھ حدیثیں ایس ہیں جن کی اسنادیان ٹبیس ہوئی۔ بیتمام کی تمام روایات امام مالک کے علاوہ دیگر ذرائع ہے مسئد اور متصل ہیں۔ ہاں چار روایات ایس ہیں جن کی سند متصل ہوئے کی حقیق ٹبیس ہوگی اور وہ جاریہ ہیں۔

ادھرفتن صالح فلانی کا کہنا ہے کدائن صلاح کا ایک رسالد میری نظرے گزراجس بیں انہوں نے ان چارروایات کو بھی کمل شصل اساد کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ چنانچے موطا کی تمام مرویات متصل سند کے ساتھ تا ہت ہیں۔

اس کے علاوہ تینی راد مدید کے باشندے ابن فرحون مالک (م219) نے الدر الخلص کے نام کے ایک تراب تکھی جس میں معافری کی ملحص اور ابن عبدالمبری تکھی کی احادیث کو پہلے جع کیا اور پھراس کی چار جلدوں میں کی یزی جلیل القدر شرح لکھی جس کانام کشف المنطانی شرح مختم الموطا ہے۔

اس کے علاوہ معرکے رہنے والے ایک مالکی عالم ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مجر اصافتی الحجو برکی (م۳۸۵ ھ)نے ایک موطا کی متند روایات پراور دوسر کی وہ جوموطا میں مہیں ان

رِمند کھی ہے جس کا تذکرہ دیباج میں ہے۔

### مندامام اعظم ابوحنيفية.

امام صاحب کی مسانید کی تعداد پندرہ ہے ابوالبھر ابوب خلوتی نے اپنے ثبت میں امام صاحب کی مسانید کی تعداد سر ہ تک بٹلائی ہے۔ بیتمام مسانید آپ کی روایت ہونے کے اعتبار ہے آپ کی طرف منسوب ہیں، واتی تالیف نہیں۔

ان مسانید میں سے پندرہ کو ابوالموید مجد بن محود الخوارزی (م ۲۵۵) نے جامع المسانید کے نام سے ایک کتاب میں اکٹھا کر کے کررات کو حذف کرنے کے ابعدا حادیث کی فقیمی ابواب کے مطابق تالیف کردی ہے۔

بعض حضرات نے ابو محمد عبداللہ بن محمد الحار تی الكلابازی (م ۳۴۰) المعروف عبداللہ الاستاذ کی تنجز نئے کو بھی آئییں سانیدیش شار کیا ہے۔

اور حافظ این تجرنے اپنی کتاب '' تقیلی المعنصد بزوا کدر جال الاربعۃ'' میں حافظ کی ابو عبداللہ بن خسر و (م۵۲۳ھ ) کی تخریج کو بھی شامل کیا ہے۔

# مندامام شافعيٌّ:

ید مند تجدد دین قطب عالم ابوعبداللہ مجھ بن اور لیس الثافق المکی (م۲۰۲) کی ہے۔ یہ بھی امام صاحب کی اپنی تصنیف نہیں بلکہ اس مجموع میں وہ تمام احادیث ہیں چنہیں انہوں نے موقوف ید مرفوع بیان کیا ہے اور وہ احادیث جوامام شافعی کے شاگر در تج (م۲۸ھ) کی روایت سے بواسط ابوالعباس الامم المحقلی (م۲۳۳ ھے) معقولی مسوع ہیں۔

نیز اس مجموعے میں وہ احادیث بھی شامل ہیں جن کواہام نے کتاب الام اور مسوط میں روایت کیا ہے

البتداس میں چارروایات وہ بھی میں جور تھ کی امام شافع ہے براہ راست ہونے کی بجائے درمیان میں بوسطی کے واسطے ہیں۔

اور آئیل چارروایات کوامام ها کم کے شیخ ابو تمر و تیر فیشا پوری (م ۳۲۰ هه) نے اپنی روایت رئین سے قائم کرنے کے لیے لیا ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ عباس الاصم نے بیروایات اپنے لیے انتھی کی تھیں اور مند شافعی کا نام دیا تھا لیکن ترتیب نہیں دے پائے اس وجہ سے بہت می جگہوں ہیں بحرار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (دیکھیے فہرست الامیر )۔

مندامام احد بن حنبل":

اور چوشی جلیل القدر کتاب امام احمد بن ضبل شیبانی کی مسند ہے۔ امام کی پہلی نسبت مروزی اور دوسری بغدادی ہے۔ آپ کا انتقال بغداد ہی میں سنہ ۱۳۳ ھو کو وا، آپ کو دس لا کھ احادیث (اسناد) کا دیجیں۔

آپ کی بیرمندا مخارہ مسانید کا مجموعہ ہے جس میں سب سے پہلے مندعشرہ ہے۔مند میں امام صاحب کے بیٹے عبداللہ اوران کے شاگر دابو بکر قطبی کے معمولی اضافات بھی ہیں۔ ''

عام مشہور بات سے کدمند میں چالیس بزارا حادیث ہیں۔

ابوموی مدین (۲۹۰۲هه) کا کهنا بیه ہے کہ چس پہلے تو لوگوں سے سنتار ہا چر جس نے خودابومنصور بن زریق کے پاس پڑھی،حافظ شمس الدین تھرین علی الحسینی نے بھی تذکرہ جس یوں بنی ذکر کیا ہے کہ تکرار کے ساتھ جا لیس بڑار مردیات ہیں۔

جبكد دومرى طرف اين منادى كاكهنابيب كتميل بزارا حاديث بين اوريبي بات معتر

<u>۔</u>

امام ابن ضبل نے ساڑھے سات لا کھا حادیث (استاد) عمد کا انتخاب کیا ہے اور وہ اس میں مصرف وہی روایات لائے ہیں جوان کے ہاں قابل استدلال تھیں۔اس لحاظ ہے این صلاح کا کتب سنن کواس پر ترجی وینا قابل تقدیر تھی جائین دوسری طرف بعض لوگوں نے بحی مسالہ کیا اور یہ کہنے گئے کہ یہ مطلقاً صحیح ہے جبکہ دھیقت ہیں ہے کہ اس میں بہت می ضعیف احادیث بھی میں اور بجرضعف میں بعض ایک دوسرے سے درجات میں مجمی متفاوت ہیں تجی کہ

المالقلر كيمطبور شخ كار قم كيمطابق ١٥٥٥١٥ واديث بين مرجم

ع العاديث مع والمتن تبين طريق وسند به چناني جمي قد ررادي بول كروايات بزهي جلي جاكس كريزتم

این جوزی نے تو بہت ساری احادیث کواٹی کتاب میں موضوعات کے زمرے میں شامل کردیا

کین مراتی نے جزوی طور ہے اور حافظ ابن حجرنے''القول المسدد فی الذب عن مند احمر''میں اورسیوطی نے''الذیل الممبد علی القول المسدد''میں کمل طورے ابن جوزی پرتعقب کیا ے۔ حافظ صاحب نے توبید ثابت کردکھایا ہے کہ کسی صدیث میں بھی وضع کا الزام درست نہیں اور یہ کماب دیگر بہت می ان کتب حدیث ( جن میں صحت حدیث کا التزام ہے ان ) کے مقالے میں

المچی تحریراور بہترین انتخاب ہے۔فرماتے ہیں: مندکی بخاری ومسلم ہے زوائد ہیں ا تناضعف نہیں جتناسن ابوداؤ دوتر ندی کی زوائد

اور بعض الل علم کا کہنا ہے: کہ متاخرین کی بہت ی صحح قرار دی جانے والی ا حادیث ہے منداحد کی ضعیف احادیث بہتر ہیں۔

اصبهان کے ایک محدث ای طرح ابن زریق اور بعض دیگرمتاخرین نے منداحر کو ابواب کی ترتیب ہے ہمی لکھا۔ جبکہ حافظ ابو بکر الحب ئے اے اسماء المتنبین کے نام ہے حروف مجھی پرتر تیب دیا ہے۔

ز وا كدمنداجد بن عبل ً

امام احمد کے بینے عبداللہ بن احمد بن عنبل البلد ادی (م ۲۹۰ ھ) کی زوا کد مند پرایک كتاب ب جونعامت يس اصل مندكاايك چوتمائى ب-کہتے ہیں کہ وہ دس ہزار احادیث برمشمل ہے۔اس طرح عبداللہ کی اینے والد کی

كتاب الزهد ربعي زوائد بين

(اس طرح حافظ ابو برالمقدى الحسنهلي) نے يوري مند كوحروف جي ترتيب ديا ہے۔

صديث كى بنيادى دس كما بيس:

۔ پیآد ائسار بعد کی کتب حدیث ہیں مجیعلی چھر کتابوں (محات سنہ ) کے ساتھ ان کو شامل كيا جائية تولول وس كمايين يورى موجاتي بين جن يراسلام كل ينيادي استواراوردنيا كامداري

( بعنی انتخراج واستبناط مسائل میں محورومرکزیمی ہیں )۔

### مزيد كتب صحاح:

ریں۔ اس کے بعد موطاد محمدین کے علاوہ احادیث کی وہ کتا ہیں ہیں جن کے مصنفین نے ان مص صحت کا الترام و پابند کی کی ہے۔ (ان کا تعارف مع تبعرہ پیش خدمت ہے )۔

# صحح ابن خزيمه

(۱) می استان خرید نیدالد محد الله محد بن اسحاق بن خزید فیشا پوری (م ۱۳۱۱ه) کی تصنیف به این خزید این خواند کارستان کی تصنیف به این خواند کی استان کی میشود تھے۔ این خزیمدا بن حبالات کی استان کی میشود تھے۔ معمود تھے۔

<u>ں من جو جوں</u> (۲) دوہری سی الداری المستی ایس بست شیر خراسان کے ایک کنارے پر قور یوں کے علاقوں میں واقع ہے جس کی نسبت سے

این حبان کا شار بڑے تھا ظاحدیث میں ہوتا ہے۔ آپ کُل کمایوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی وفات ۳۵۴ کو ہوئی۔

پ ما ما کال کی اس کتاب کانام "التقائیم والانواع" ہے۔ جس کی شخامت پانچ جلدیں ہے۔ اس کی ترتیب بالکل نئی ہے نہ تو ابواب کے طریقے پر ہے اور ندمسانید کے طریقے پر اس وجہ ہے اس مصلے کاشکل کام ہے۔

ے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ محمین کے بعد محت عل این فریمہ پہلے اور این حبان دوسر سنسریرے۔

مىتدرك جائم:

سے۔ اس کے بعد امام حاکم کی متدرک علی التحسین ہے۔ حاکم کا بورانا م ابوعبداللہ تحرین عبدالله بن محمد بن حمد وبيالحاكم نيثالوري ب جوابن البيع كينام بي بحي معروف بين علم عديث مي آب كي انفرادي خصوصيات والي بحي كيري كتابين بين جيد كتاب الأكليل اور الدخل في علوم الحدیث اس کے علاوہ نیشا پوری کی تاریخ اور امام شافعی کے فضائل دمنا قب رہمی ایک تاب

متدرک میں حاکم نے خاص طور ہے وہ احادیث لانے کا اہتمام کیا ہے جوشیخین ( بخاری و مسلم ) کی شرط کے مطابق میچ میں لیکن انہوں نے ان کوا پی کتب میں ذکر نمیں کیا۔ اس ك علاوه وه احاديث بهي بين جوشيخين كي شرط پرتونيس اترتى البة صحت كرم يج كوينجي بين \_ لیکن بیجی ایک حقیقت ہے کہ حاتم حدیث کوسمج قرار دینے کے معالم میں تساہل ے کام لیتے تھے۔

محدثین کا کہنا ہے ہے کدان کے شاگر دبیعی ان کے مقالے زیادہ تحقیق والے آ دمی

یں کیامتدرک کمل صحح احادیث پرمشمل ہے؟

علامہ ذہبی (م ۴۸ سے <del>م</del> کے متدرک حاتم کی تلخیص کی ہے اور بہت میں روایات میں حاكم يركرون كى بكريدوايت ضعيف بيروضوع بيدكربوغيرووغيرو

ذ ہی کا مید بھی کہنا ہے کہ محدثین حاکم اور تر ندی کی تھیج کواعماد کی نگاہ ہے میں ویکھتے۔ ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں حاکم کی ساٹھ کے قریب ا حادیث ذکر کی ہیں لیکن

ان میں سے اکثر کا علماء نے دفاع کیا ہے۔

تعقبات میں ہے:

'' بعض محدثین نے متدرک حاکم میں سے سو کے قریب موضوع احادیث علیحد ہ

كرك انبين ايك رسالي من جع كيا تعا-"

اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی نے'' توضیح المدرک فی تصیح المتدرک' کے نام ہے

رساله ركهاجو بورانبيس موا\_

متدرک کی ایک اور اتخیص برنهان الدین الحلی نے بھی کی ہاور ابوسعد مالنی کا تو یہ خیال ہے کہ متدرک کی ایک اور ابوسعد مالنی کا تو یہ خیال ہے کہ متدرک حاکم میں شیخین کی شرط پر شاید ہی کوئی حدیث ہو کیا گئی کا کہنا ہے کہ یہ سرامر خلط ہاور حقیقت یہ ہے کہ اس شل بہت سماری احادیث شیخین کی شرط کے مطابق ہیں اور بہت کی الی جودونوں کی نہیں تو ایک کی شرط پر ضرور ابوری الرتی ہیں۔

اور ایک روایات کآب کا تقریباً آدھ ہیں اور ایک چوتھائی روایات وہ ہیں جو شرط شخین پر پورٹر ط شخین پر پورٹر کا شخین پر پورٹ بنیں : ترتی البتہ ( کچھٹل کے ساتھ ) مرتبہ صحت کو ضرور پہنچی ہیں اور ہاتی ایک چوتھائی وہ سازے کا سازا غیر مانوس اور ضعیف مواد پر مشتمل ہے۔ اس جھے ہیں موضوعات بھی شامل ہیں۔

# متدرك حاكم كے ساتھ بيصور تحال كيول پيش آئى؟

ا مام حاکم نے جب اس قدر محت کا التزام کیا تھا تو اس کے باد جود کتاب کی عملی طور سے بیحالت کیوں ہے؟

ال سوال كے جواب ميں علماء كى مختلف آراء بين:

بعض کا کہنا ہیے کہ چونکہ بیرہا کم کی آخری زمانے کی تصنیف ہے اس لیے بڑی عمر کے نقاضے اور معذوریاں درآئی ہیں۔

دوسری دائے یہ بھر کہ اس کتاب کا صرف مواد جع کر پائے تھے کہ پیغام اجل آ پہنچاجس کی وجہتے بیش و تنقیح کے مراحل سے نیڈر رکی اور جو ل کی تو لوگوں کے سائے آگئی۔ ادراس بات کا قرینہ یہ بھی ہے کہ متدرک کے پہلے شمی 115 صح میں باقی حصوں کی نسبت تباہل بہت کم ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک تعیض ہوئی تھی اور حافظ صاحب کا رکہنا ہے کہ:

متدرک کا ایک مجٹا حصد الما کی افادات پر مشتمل ہے جبکہ باتی پانچ حصے اجازت کے طریق ہے ہیں۔

ادرامالی والے تھے میں بعد کی نبیت تسائل بہت معمولی ہے۔

### متدرك كامقام ومرتبه

حاز فی کا کہنا ہیہ ہے کہ جدیث کے محاطے میں ابن حبان حاکم سے زیادہ مضبوط میں اور تمادین کیٹر کہتے ہیں:

این حبان اوراین تربیر نے بھی صرف سی احادیث لانے کی پابندی برتی ہے اور ان دونوں کی کتابیں مستدرک حاکم ہے کہیں بہتر اور شتن وسند کے لحاظ سے کی در ہے بے غبار ہیں اور ان دو حضرات کے علاوہ دیگر اہل فن کا تبعرہ کچھ بوں ہے:

مسیح این تزیر این حبان سے بڑھیا ہے اور پی این حبان متدرک حاکم سے فائق ہے البتہ تسامل کے معاطعے این حبان و حاکم دونوں قریب قریب جس کیونکہ ابن حبان بھی صرف تعدیل ونویش شدہ داویوں کی روایت لانے پراکتفانیس کرتے بلکہ بھش مجبول رواۃ ہے بھی بسا اوقات روایت لے آتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ این حمان کا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ حسن کو بھی تھیج میں واطل کردیتے ہیں۔

لیکن خیر بیتو ان کی اچی اصطلاح اور عرف ہے جس پر کوئی پابندی و تدخن نییس لگائی جاسکتی بلکداس معاسلے میں صرف این حیان بی کی افغرادیت کہاں وہ تو این فزیر یہ کی تھے میں بھی بہت کی ایسی روایات ال جا کیں گی جن کوانہوں نے تھے قرار دیا ہے حالانک واقع میں وہ روایات حسن ہے آئے ٹیس بڑھ یا تی۔

ای طرح ترفدی نے ان کو می آلی روایات ہیں جو محض حسن ہیں کیکن ترفدی نے ان کو می قرار دیا ہے حالا مکرتر فدی خود حسن اور تیج ہیں اقبیا ز کے قائل ہیں۔

### بېرمال:

قلاصدگلام بہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے ان تمام کتب سے روایت لیتے ہوئے ہر صدیث اور روایت کو افرادی حیثیت سے علیحدہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس پائے کی روایت ہے تاکہ اس کے مطابق اس پر کوئی تھی لگایا جا سکے کسی روایت کا محض کسی کتاب میں ہونا اس کی حیثیت شخصین کرنے کے لیے کافی ٹیس۔

# متدرك دارفطني:

ای طرح متدرک حاکم ہی کی طرز پراہام دارقطنی (م۳۸ه م) نے بھی ''الالزامات'' ك نام سے كتاب تلعى جس ميں انہول نے وہ احاديث جمع كى بين جو تيخين كى شرط كے مطابق تھیں اورانبیں لینی جا بیے تھیں لیکن انہول نے ان کولیانبیں۔ یہ کتاب ایک جلد میں مند کی رتب رجع کی تی ہے۔

### متدرك ابوذ رعبد مروى:

متیمین پر ایک اورمتدرک بھی ہے جس کےمولف ابوذ رعبد بن احمد بن محمد انصاری بردی میں ۔ یہ برا ق کی نبت ہے بردی کہلاتے ہیں اور برا قرخراسان کے چارصوبوں (نیشاپور، مرو، بلخ، ہراق) میں سے ایک صوبے۔

ابوذ رعبد مالکی ند ہب ر کھنے والے تنے بعد از ان مکہ میں زندگی گر اردی۔ان کی بہت ى تصانيف ين - يدز بدودر اورعبادت من مشهور تھے۔

صحح قول کے مطابق وفات ( ۱۳۳۳ ھ ) کو ہوئی۔ ان کی متدرک بھی دار قطنی کی متخرج كاطرح ايك جلد يمشمل ي

# صحیح ابن الشرقی:

اورایک میج ابو حامد احمد بن محود فیثا اوری کی ہے جو امام مسلم کے طافہ ویس سے میں اور" ابن الشرقي" كام عمعروف بن ال كوفات ٣٢٥ هكومولى .

ان کا تذکرہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں اور بکی نے طبقات میں کہا ہے۔

مكى يول كيتي بين: انهول في تصحيح تصنيف كي اوركي حج ادا كئے۔

کین ان کی میتی الل علم کے علقے ہیں شہرت یا فتہ نہیں بلکہ زیاد و حد تک سیتی مسلم ہی ک ایک تخ تج معلوم ہوتی ہے۔

### مختاره ضياء مقدى:

پچرقرون وسطی میں حافظ ضیاءالدین المقدی (م ۴۳ سے ہے) نے وہ تمام سیح احادیث جو صحیمین میں نہیں تحییں ان کواکٹھا کیا اورا نتخاب کیا جس کا نام'' مختار ۃ'' المقدی مشہور ہے۔اس کو

انبوں نے (ابواپ کی بجائے) حروف تجج کے اعتبارے مند کی طرز پر اکھا کیا ہے۔ال کے کل اجزار ۸۲ میں کیلن بورٹ نیس ہوئی۔

اس میں مصنف نے صحت کا پوری طرح التزام کیا ہے اور وہ احادیث بھی ذکر ی ہیں جن کی تھیج کے حوالے ہے پہلے کوئی تفصیل نہیں گتی ، اور مقدی کی تھیج کوسوائے چند ایک روایات کے معتبر دمعتد مانا کیا ہے۔

این تیمیہ اور ڈرکٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ تھے حدیث میں مقدی کا پاپیدہ کم ہے اوپر ہے اور ان کی تھے این حبان اور تر ندی کے قریب قریب ہے این عبد البادی'' اصارم المئم کن '' میں فرماتے میں ۔ مختارہ میں فئی غلطیاں کم میں اور بیہ متدرک حاکم کی طرح نہیں کیونکہ اس میں تو بہت می وہ ا حادیث بھی میں جن کے ہارے میں صاف معلوم ہوتا ہے کدو موضوع اور من گھڑت ہیں ، ای وجہے متدرک حاکم کا باید مگر کتب سے نیچے ہے۔

منتقى ابن جاردونىيثا بورى:

سخی احادیث کے استخاب پر شمترل ایک دوسری کتاب المنفی لا بن جاورد ہے جس کے مولف ابوجر عبداللہ بن جارد دیے جس کے مولف ابوجر عبداللہ بن علی بن جارود نیشا پوری (م ہے ۳۰) ہیں جو مکہ کے رہنے والے تھے - یہ صحیح ابن فزیمہ کی مشتوع کی طرح ایک جلد پر شمترل ہے اوراس میں تقریباً آئھ موا حادیث ہیں جو میں نے ان احادیث کو طاق کیا تو یہ صلوم ہوا کہ بہت تھوڑی کی روایات اسک ہیں جو میں نے ان احادیث کو طاق کیا تھو یہ صلوم ہوا کہ بہت تھوڑی کی روایات اسک ہیں جو

یں نے ان احادیہ وعلان کیا تو پید سوم ہوا کہ بہت درس کا روز کا علام کا گئی۔ شخین کی نہیں ور خدا کٹر و پیشتر انہی کی مرویات ہیں۔ منتعلی پراوغرو اندلی کی''الرقق فی شرح استعمٰی'' کے نام سے ایک شرح بھی ہے۔

منتقى قاسم بن اصغ القرطبى:

۔ اور منتقی ہی کے نام ہے قرطبہ کے قریب کے دہنے والے ایک مالی عالم ابوجہ قاسم بن اصبغ (م ۲۲۰۰۰) نے ایک کا ب کسی-

منتھی بن جارود ہی کی طرز کی کتاب ہے۔ابن جارود کے پاس جب قاسم آئے توان ک وفات ہوچکی تھی جس کی وجہ سے ان سے استفاد و نہیں کر پائے۔ چنانچیہ قاسم نے این جارود کے مناخ واسا قد ہے۔احادیث کے کران کوابواب پر مرتب کیا۔

ا بن حزم نے اس کوابن جارود کی منتخل کے مقالبے میں اچھا اور بہتر انتخاب قرار دیا

اس کے علادہ میں احادیث محمل ایک کتاب بغدادی مزادممر کے باشندے اوعلی سعد بن عثان بن سعيد بن سكن (م٣٥٣ه) كى تالف ب جو "التح المنتى" ك نام ي

یکن اس کماب میں احادیث کی استاد حذف کی گئی ہیں اور مصنف نے اپنے خیال کے مطابق جواحاديث يح سمجيس انبيس ضروري فقبى احكام برترتيب دياب

مصنف کا کہنا ہے: اجمالی طورے بدجو کھاس کتاب میں میں نے احادیث ذکر کی <u>یں وہ بالا تفاق سمج</u> احادیث ہیں۔

اس کے بعدوہ احادیث جنہیں کی امام نے سیح قرار دیا ہے ادراس حدیث کی ان کے ہاں میج قرار دینے کی دجہ بھی ذکر کی ہے اور اس سیج کی نسبت مرف نہی کی طرف ہے۔

اور جومنفر دروایات ذکر کی ہیں۔ان کی وجہ بھی بیان کی ہےاور رہیجی بتایا ہے کہ صرف وى اس مِس منفرد بين دوسر ينبين \_ ( بحواله . تقي العدين بمكي شفاءالاسقام )

كتب متخرجه بمتخرج جرجاني متخرجات بخاري:

اوراس فہرست میں وہ کتب بھی شامل ہیں جو سیحین برتخ یج کے طور پر لکھی گئی ہیں اوران کی انچھی خاصی تعداد ہے۔ مثال کے طور پر پہلے متنز ج جرجانی ہے جومحدث ابو بحراحمہ بن ابرائيم بن اساعيل اورساعيلى الشافعي (ماسير) كي تصنيف ب

ائی کے بارے میں ذہبی کا بیمقولہ ب:

میں ان کے حافظے سے دیگ رہ گیا ہوں اور مجھے بیلیقین ہو گیا ہے کہ حافظے اورعلم میں مناخرين كومتقد من كمرت تك وينيخ سے نااميد موجانا جا ہے۔

جرجانی کی اس کےعلاوہ اور بھی تصانیف ہیں جن بیں جمجم اور مسند کبیرنمایاں ہیں۔

متخرج عطر لقی: بدابوبكر اساعيل ك ساتعي ابواحد بن الى حامد احد بن حسين

حديث في منهور كما بين ۸٢

العظر تفی الجرجانی (م۲۷۷هه) کی تالیف ہے۔

مشخرج ابن الي ذبل:

( m ) متخرج ابن الي ذيل بيها فظ ابوعبد الله محمد بن عباس العصمي البردي كي تاليف حجن کی و فات ۸ سے میں ہوئی۔

# متخرج ابن مردوبيه:

یہ حافظ ابو مکر احمد ین موی میں مردویہ الاصفہانی (م ۲۱۷) کی کتاب ہے۔ یہ ابن مردوبيونى بين جن كى تارىخ اورمىند بھى ہےاور بيابن مردوبيالكبير بيں۔

اورایک ابن مردوریالصفیر بھی ہیں جوانبی کے بوتے اوراصنبان کے محدث ہیں جن کا پورانام ابو بکراحمد بن محمد بن موی بن مردوبیالاصغبانی ہے ان کی وفات ۲۹۸ ھے کوہوئی بیاسیے داوا کوئیں مل سکے۔ یہ چاروں متخر جات بخاری شریف کی متخر جات ہیں۔

# منتخرج ابوعوانهاسفرائييني:

(۱) نمی متخرجات کے مصنفین میں ایک نام حافظ ابوعواند اسفرائینی کا بھی ہے یہ نیٹا یور کے ایک نواحی گاؤں اسفرائیین کے باشندے ہیں۔

بدان جلیل القدر محدثین میں سے میں جو قربید بقربیطم کے لیے بھرتے رہے۔آپ کی وفات سنہ ۳۱۲ هے کوایئے وطن اسفرائیمین جس ہی ہوئی اس میں ابو کوانہ کے کچھاصا فہ جات بھی س- بي

ان کےعلاوہ اور گیارہ حفاظ حدیث نے صحح مسلم پراٹی تخریجات جمع کر کے مرتب کیس جن کے نام یہ ہیں۔

- حافظ الومحمد قاسم بن اصبغ البياني القرطبي\_ (1)
- ابوجعفراحمد بن حمدان الحيرى النسيا بورى (م ١١٠١هـ) (r)
- ابو بکر قمد بن رجاء نیشا پوری اسفرائیٹن (م ۱۸۱۹ه) بدیبت سے شیون شن امام مسلم (r) کے ہم استاذ ہیں۔
  - ابو بمرمحمه بن عبدالله الشبياني الجوز قي (م ٣٨٨ هـ ) (m)

ا بومحمد المحمد بن مجمد بن ابرا جمع طوی بلا ذری (م۳۳۹هه) جنہوں نے امام ذہبی کے بقول (10)

میحمسلم کی تخریک کھی ہے۔ (11)

الوعمران موي بن عباس جويني (م٣٣٣هـ) يەگيارە تفاظ عديث ہيں جنہوں نے محجمسلم برتخ يجات كا كام كيا ہے۔

مشخرجات بخارى ومسلم

بیقو وہ کتب جن میں جوشی بخاری وسلم میں سے ہرایک پرانفرادی طور یے تخریجات اکٹھی کی گئیں۔ اس کے علاوہ ذیل میں وہ کمآئیں ذکر کی جا کیں گی جن میں دونوں کو سامنے رکھ کرتخ بجات مرتب کی گئیں۔ بیکل نوکآئیں ہیں جن کے موقفین سہ ہیں۔

- (۱) حافظ الوقعيم اصغباني (م٠٣٠ه)
- (٢) ابوعبدالله محربن يعقوب شيباني (ابن الاخرم) (متوني ١٩٣٧هه)
- (٣) ابومحمد سن بن الي طالب البغد ادى المعروف (خلال) متوفى (٣٣٩هـ)
- (۵) ابوطی حسین بن تحد الماسر جسی متوفی ۳۱۵ دیه پہلے میسائی تنے پھر عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ پر سلمان ہوئے۔
  - (٢) ابوسعودسلمان بن ابراجيم اصغباني ملحى (م٢٨٥)
  - (٤) ابوبكراحد بن على بن محد بن ابرابيم بن نويد اصفهاني (م ٢٩٨هـ)
    - (٨) ابوبراحد بن عبدان بن محداشير ازي (م٣٨٨)
    - (٩) الوبكراحمد بن محمر بن غالب خواز رمي ابرقاني (م٣٢٥ هـ)

### متخرجات سنن:

مید تو صحیحین پرتخریجات کی تفصیل تھی ،اس کے علاوہ محدثین نے دیگر کتب سنن پر بھی تخریجات تکھیں۔ لیکن ان تخریجات کے حوالے سے میہ بات قائل لحاظ ہے کہ ان کو مٹل الا مطلاق لینی ساری کی ساری کو تیج نہیں کہا جاسک جیسا کہ چیھیے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ بہر حال دیگر سنن پر ستخرجات کی تیفصیل ہے۔

### منتخر جات ابوداؤد:

(I) مشخرج قاسم بن اصغ<sub>ت</sub>

مديث كي مشهور كماجي

ابو بكرين منجوبيا صفهاني \_

ابوعبدالله محمد بن عبدالملك القرطبي (م ٣٣٠هـ)

يه ينول متخرجات الوداؤد مصنعلق بي-

پرقاسم بن اصبغ نے اپنی کتاب کا اختصار کیا اوراس کا نام مجتنی رکھا جس میں سات

اجزاء میں دو ہزار جار سونوے مندا حادیث ہیں۔

### متخرجات رندی:

بەدەمتخر جات بى<u>ں</u> -

متخرج ابو بمربن منجوبه\_ (1)

متخرج ابوعلى حسن بن على بن نصر الخراساني الطّوى (١٦٥٥ هـ) (r)

برابوحاتم رازی کے شخ اورخودامام ترندی کے بہت سے شیوخ میں ہم استاذیں -

مزيد متخرجات:

حافظ ابوالفضل عراتي في متدرك حاكم يرمتخرج الماءكروانا شروع كي نيكن وه بوري نه بوسكى -

متخرج کے کہتے ہیں؟

ستخرج لفظ کے محدثین کی اصطلاح میں دواستعال ہیں ایک عام اورمشہوراور درسرا قدر مے محصوص ومحدود دائرے میں۔

مشہوراستعال اس کا بہ ہے کہ متخرج اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کے مصنف نے اینے سامنے کوئی حدیث کی کتاب رکھی اور اس کی تمام احادیث کوصاحب کتاب کے علاوہ دیگر طرق واسانيد سے روايت كيا۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ اول تو اصل متخرج لکھنے والے صاحب کتاب کے شخ میں ل جاتے ہیں بعنی دونوں کا شیخ ایک ہوتا ہے یا اگر یہاں شلیں تو اس ہے اور حتی کہ صحالی تک جا كرجمي ل كے بيں اوراس بيں يم صروري ہوتا ہے كداصل كتاب كے مصنف نے احادیث کے متون کوجس ترتیب اور طرق سے بیان کیا ہاس کی رعایت کی جائے۔

اور بھی یوں ہوتا ہے کہ اتنخر اج کرنے والا بعض احادیث کواس لیے ذکر شیں کرتا کہ ان کی سنداس کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی اورالی صورت میں بھی متخرج اس روایت کواپنی بجائے اصل مصنف ہی کی روایت سے ذکر کردیتا ہے۔

پیتومتخرج کاعام مشہوراستعمال ہے۔اس کےعلاوہ بھی متخرج کااطلاق اس کتاب یر بھی ہوجا تا ہے جے مولف نے مختلف کتب ہے انتخاب کر کے لکھا ہو۔ جیسے ابن مندہ کی متخرج بیا ہن مندہ اصفہان کے رہنے والے ہیں ان کی وفات • ۴۸ ھ ٹیں ہو گی۔ ابن مندہ نے اس کتاب کوعلاء کی کتابوں سے منتخب کرکے اپنی یاو دہانی کے لیے اکٹھا کیا تھا اوراس کو انہول نے سے نام دیا۔

"ألم تترج من كتب الناس للعذكرة والمستطر ف من احوال الناس للمعرف"

اس کتاب میں انہوں نے معلومات کا ایک دریا بند کردیا تھا۔ ابن مندہ کی تصانیف میں ہے منداور کتاب الوفیات اور''اکل الطین'' برایک رسالہ بھی ہے۔ حافظ ابن مند و کی اس متخرج سے حافظ ابن حجرائی کمابوں میں بکٹرت اشیا بقل کرتے ہیں اورا پیے مواقع پر دو ابن مندہ کی متخرج یا تذکرہ کا نام استعال کرتے ہیں۔

۔۔۔ اور حدیث کی مختلف ومتنوع کتب میں ہے کتب حدیث کا وہ ذخیر و بھی ہے جوسن کے نام سےمعروف ہے۔

"محدثين كى اصطلاح هي سنن ہے مرادوہ كتب احاديث ميں جن كو ايمان طبارت صلوة ، زكوة وغيره بيف فقيى ابواب برمرتب كيا كيابو"

ان كتب سنن ميں موقوف احاديث نبيس ہو تيں، كيونكه محدثين كى اصطلاح ميں موقوف کوسنت نہیں بلکہ حدیث کہا جاتا ہے۔

کتب سنن کی فہرست میں میلی نمایاں تو وہی سنن اربعہ میں جنہیں سیحین کے علاوہ صحاح سته میں شامل سمجھا جا تا ہے۔ یعنی ابوداؤ در مذی بنسائی اوراین ملجہ

اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں متعدد کتب سن جی جودرج ذیل ہیں۔

# سبنن امام شافعیً

(۱) سنن المام شافعی، اس کی دواروایات میں۔ ایک ابوابرا ہیم اساعیل بن یحی المزنی کی اور دور کی البود تھا استفادت ایک جلد ہے۔

سنن نسائی کبری:

(۲) سنن نسائی (کبرٹی) امام نسائی نے کبرٹی کی وہ روایات جن کی اساد میں تفصیل ہے کلام کیا ہےان کو نکال کرصفر کی ترتیب دی ہے۔

الل علم ك طبق مين جب بغيركي قيدك بدكها جائك كدنساني في اس كوسنن مين

روایت کیا ہے واس سے مرادیکی صغر کی ہوتی ہے جس کا اصل نام مجتمی ہے۔

# سنن داري:

(۳) یہ ابو چھ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ضل بن بہرام الداری (م ۲۵۵ه) کی سنن ہے،اس میں بہت می عالی استاداور طلا تیاہ ہیں۔

یادر ہے کہ داری کی اثاثیات بخاری کی اللا ثیات سے زیادہ ہیں۔

# سننن بيهق كبرى وصغرى:

سیابو براحد بن حسن بن علی بن عبدالله بن موی بیبی کی تصنیف ہے۔

امام بیعتی تیبت کر ہے والے تھے اور بہتی نیسا پور کے نواحی علاقے میں چند بستیوں کے مجمو سے کانام ہے۔

امام بین کی وفات ۵۱۱ کا کوفیشا پور میں ہوئی۔ میت کو نیشا پور نے جایا گیا اور وہاں خسر وجردنا می ایک بستی میں تدفیق عجل میں آئی۔ امام بین کی سنن کے نام سے دو کہا ہیں۔

حسروجردنا کی ایک بسی میں مدجین مل میں آئی۔ امام بیٹی کی سفن کے نام سے دو کہا ہیں۔ (۱) سفن کبرئی اے کہا ہوئینی الکیدیجی کہا جاتا ہے، یدی جلدوں پر مشتل ہے۔

(۲) سنن مفری در و ماری می نے ایک ایما جاتا ہے میدن جلدوں پر اس ہے۔ (۲) سنن مفری در و ماریوں میں نے ایک

ید دونوں کتابیں امام حرنی کی مختمر کی ترتیب پرتصنیف کردہ ہیں، اسلام کی علمی تاریخ میں ان دونوں جیسی کتابیں تصنیف نہیں ہو میں۔ کبری میں تقریباً تمام احادیث احکام کا احاط و استیعاب کیا گیاہے۔

ن كبرى پرايك حنق عالم عزالدين على بن فخرالدين الماردين (م٥٥هـ) كا حاشيه بھی ہے۔ یہ دادد بی این التر کمانی کے نام سے معروف ہیں۔

۔ اس حاشے کا نام الجو ہرائتی فی الروطی العبتی ہے۔اور خاصی شخامت میں ہے اور اس کا

ا کثر حصة بینتی براعتراضات دمناقشات اور بحث وجدال برمشمل ہے۔

اور پھر قاسم بن قطلو بغاحنی نے ترضع الجو ہرائتی کے نام سے اس کی تلخیص کی جے حروف بجى رِمرتب كياليكن بس ميم تك بيني يائة آكے كام كمل نبيس ہوسكا\_

### امام يهبق كي تصنيفات:

اس کے علاوہ امام بیمیتی کی اور بھی بہت ی کتابیں ہیں بعض کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ایک ہزاد کے قریب ہے جن میں سے چندایک یہ ہیں۔

(١) كتاب الاعتقاد (٢) ولاكل البعوة (٣) شعب الايمان (٨) مناقب

الشافعي (۵) الدعوات الكبير (١) سنن كبرى (٧) كتاب الاساء والصفات.

تاج الدين بكى كاان كابورك باركي شيكباب:

بخدا!ان میں سے ہرایک کتاب بےمثال اور بے نظیر ہے۔

كاب الخلافيات، جس يرعلام يكل كاتبر ويب: (A) اس جيسا كام يملي بمي نيس جوا\_

كتاب معرفة السنن والآثار: اس من حديث وسنت ك باب من امام شافعي كى (4) مہارت اور براعت کو کھایا گیا ہے۔اس کے بارے میں علامہ کی پرتم و کرتے ہیں: كونى شافعى نقد الانتخال ركھنے والا آدى اس كتاب سے بے نياز نبيس موسكا .

كتاب المدخل الى السنن الكبري \_ (10)

كتاب البعث والنثوروغيروبه (11)

سنن ابوالوليد:

كتب سنن كى فبرست ميسنن الى الوليد بهي بـ (a)

جس کے مؤلف کا نام ابو فالد عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج روی ، اموی ہے۔ ان کے متعلق بیکہا جا تا ہے کہ بیاسلام کے اولین مصنفین میں سے ہیں۔ آپ کی تاریخ وفات میں ابن المدنی کو کلطی گل ہے کہ انہوں نے ۱۳۷۹ھ کھی ہے جبکہ اصل تاریخ ۱۹۵۰ یا 101ھ ہے۔

سنن سعيد بن منصور:

(۲) سیابوعثان سعید بن منصور بن شعبه مروزی کی تصنیف ہے۔ پہلے یہ طالقان کے رہنے والے تھے پھر بلخ میں رہے پھر خراسان اور مکہ جی وفات ہوئی و بین ۲۲۸ ھاکو یہ کمآب تصنیف فرمائی۔ ابن ابی الدنیا کی کتب حدیث کی طرح معصل منقطع اور مرسل احادیث کے حوالے سے ریک آب ایک انہم حرجی اور مظنہ ہے۔

سنن کشی:

ے ابوسلم ابراہیم بن عبداللہ بن سلم بن ماغر بھری کٹی کی تصنیف لطیف ہے۔جرجان سے تمن فرخ کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک بہتی کش کی وجہ سے آئیس کثی کہا جا تا

ہے۔ بعض حضرات ان کی نبت کو کی کے لفظ ہے بھی لکتے ہیں۔ جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ

فاری مل کج جونے کو کہتے ہیں۔ یہ جب بھرے ش اپنا گھر تقیر کردار ہے تھے تو کہتے تھے کج لاؤ م کج لاؤ۔ اس وجدے بیان کے نام کا حصہ بن گیا۔

اکثرعلاء نے ان کو کجی کے لقب سے عی ذکر کیا ہے۔

آپ کی وفات ۲۹۲ کو بغداد ش ہوئی چروہ ال کے آپ کے جسد خاک کو بھر وہنتل

سنن دار سنن دار

(^) بیامام دار قطنی کی سنن ہے۔اس میں انہوں نے ناور ناورا حادیث کوجع کیا ہے اوراس میں ضعیف منکر بلکہ موضوع تک احادیث کا تناسب مجمی اچھا خاصا ہے۔

سنن دولا يي:

(۹) سابرجعفرمحر بن صباح الدولا لي كي تصنيف ب\_

ان کی پیدائش دولاب (ری) میں ہوئی پھر بغداد نتقل ہوئے۔ بزار کے نام ہے معروف تھے، محدثین کے طبقہ میں حافظ اور تقہ کے درجے پر فائز تھے۔ آپ کی وفات ٢٢٤ه كوكرخ مين بموئي\_

# سنن زبیدی:

بيابوقرة موى بن طارق الزبيدي اليماني كي تصنيف بـ

زبیرزاء کے فتح کے ماتھ یمن کے ایک مشہور شہر کا نام ہے جس کی نبعت سے بیذبیدی کہلاتے ہیں۔ زبیدی قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ سن نسائی کے رجال اور دواۃ میں سے ہیں۔

بیفودموی من عقبه این جریج اورایک دومری محدثین کی جماعت بروایت کرتے میں اورامام احد بن منبل وغیرہ ال کے شاگر دہیں۔

تقریب میں ان کو طبقہ تامعہ کے ثقاۃ میں شار کیا ہے، البتہ ان کی وفات کا تذ کر مہیں

۔ بیابو بکراحمہ بن چھر بن ہانی الطائی الکلمی کی تصنیف ہے جواسکاف کے نام سے معروف بي - بدامام احمد كرساتن فقي

اعلى درجه كاحفظ وصبط مونے كے ساتھ ساتھ ايك نماياں شخصيت اور فتير بھى تھے۔ آپ کی وفات ۳۷۲ ہجری کوہوئی۔

يكتاب عديث كي عمده كتابول من في إح جس صصاحب كتاب كي المع فن من كمال مهارت اورحا فيظي وسعت كالدازه بوتا ب

# سنن خلال مذلي:

۔ بیابوغل حسن بن علی بن مجمد الهمز کی الخلال کی تصنیف ہے۔خلال ان کوخل یعنی سر کے کی طرف نبعت سے کہا جاتا تھا۔

اصل میں بیرعراق کے آخر میں واقع ایک شہر طوان کے رہنے والے تھے ای وجہ ہے طوانی کہلاتے تھے اس کے بعد مکہ میں رہنا شروغ کیا۔ اعلیٰ درج کے حافظ کے مالک اور ثقة

محدث بين آپ كى متعدد تقنيفات بين \_ آپ كى دفات ٢٣٢ كو بوكى \_

سنن عقدی:

(۱۳) ابوتر ومبل بن الي بل كاتفيف بجوري كربة والے تعيد ورزى كا پيشراق عافظ الجماتها \_ آ ب كى وفات ٢٢٠ كـ لگ بجك بوئى \_

بيابوالحن احربن عسه بن اساعيل البصري الصفاري تصنيف ي

صفارحافظ الحديث تقدان كيار عين داقطني كاكمنات:

''صفار نُقد تنے معتمد تنے ۔انہوں نے مسند کھی اور بہت عمدہ طریقے سے کا م کیا۔''

علامہ ذہبی نے ان کے تذکرہ میں وفات کاذکرنیں کیا۔ ہاں البتہ اتناذ کر کیا ہے کہ علی بن احمد الشيرازي كان سے اع حديث ١٣٨١ جرى من بــ

اور پیجی ذکرکیا ہے کدان کی اس سنن سے امام پیٹی اپنی سنن ہیں بکٹر ت روایات لیتے

ش- ب سنن بمداني:

بدالو مرحمد بن مي بهداني كي تصنيف ہے۔ آپ شافق فد جب كے بيرو تھے۔ شروبيا كا ان کی کتاب کے بارے میں بیکمناہے:

گویااس سے بہلےاس جیس کتاب وجود میں نہیں آئی۔

آپ کی وفات ۳۳۷ جری کو بموئی۔

سنن بن لال:

بيابوبكراحمد بن على بن احمد بن محمد بن الفرخ ( بن لال) بهداني كي تصنيف آ پ بعي مافعى فرجب مندسك تعدين لال فارى ش كو يك كيت ين آب كى وفات شام كے علاقے "عكا" مين ١٩٩٨ جرى كو مولى۔

سنننحاد

۔ بیابوبکراحمد بن ملیمان بن حسن بن اسرائیل النجاد کی تصنیف ہے۔ آپ بغداد کے

رتے پرفائز تھے۔

آپ کی کماب منن کی فہرست میں ایک جلیل القدر اور نمایاں کماب ہے۔ آپ کی وفات ذی المجہ ۴۲۸ جمری کو ہوئی۔

#### سنن الازدى:

(۱۸) یا اواسحال اساعلی بن اسحال الا ذری البصری کی تعنیف ہے جو پہلے بعرہ میں رہے تے پھر بغداد نقل ہوئے۔ آپ قاض کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کا ند ہب ما کل ہے بلکہ بیا ہے ذیانے میں مالکیہ کے شنخ اور مرفع تھے۔ سن ۱۸۴جری کواچا یک آپ کی وفات کا سانت چش آیا۔

#### سنن يوسف الازدى:

(۱۹) سیابومحمد بیسف بن میقوب الازدی کی تصنیف ہے۔ از دیوں کے ساتھ ان کا دلاء کا تعلق ضا۔ آپ کی دفات ۱۹۷۵جری کو ہوئی۔

#### سننطبري:

(۲۰) یا اوالقاسم جندالله بن حس بن مضور طبری شافعی کی تفتیف ہے۔ آپ ری کے رہنے والے اور اُل کا فی اُس کے میدان میں ماذظ کے دریت کے میدان میں ماذظ کے دریت کے میدان میں ماذظ کے دریتے کے میدان میں ماذظ کے دریتے کی میدان میں ماذظ کے دریتے ہوئی۔

### سنن كىمشهوركتبكى تعداد:

سیسن کی مشہور کتابیں ہیں۔البدان میں سے بعض قدرے زیادہ شہرت کتی ہیں اوردوسری نبتا کم محارج ستر میں شامل سن اربد کوشامل کر لیلتے سے مشہور کتب سن کی تعداد کہیں تک بھی جاتی ہے۔

### اعضام بالكتاب والسنته پركتب حديث:

اس کے علاوہ کتب مدیث کے وقع ذخیرے میں چھوالی کا بیں مجی میں جو کتب سنت کے نام سے جانی جاتی ہیں۔اس فہرست میں وہ کہا جین شالج ہیں جن میں سنت کو مضوطی

ے تا ، د مکنے اور اس پڑل کرنے اور بدعات و مکرات سے اجتناب کرنے کی ترغیب و ترین کائی ہے۔

ان کتب کے مصنفین کے نام مع مخفر تعادف یہ ہیں۔

(۱) كاب المدد: المام

(٢) كتاب المديد: الوداؤد

(٣) كتاب المستة: الإيكرالاثرم

(٣) كتبالد: ابرالا كالى

(۵) کاب النه عیدالله بن احمد بن منبل ان دعزات کر انم پیلے گزر کے ہیں۔

(۲) ابوطی ضبل بن اسحاق بن خبل بن بلاک الشیبانی بدام احمد بن طبل کے پچازاد بھائی ادران کے شاگر دہمی ہیں۔ مدیث جس مافق وقتہ ہیں۔

آپ کی وفات ۱۷۲ جری کو مولی۔

(2) ابو کر احمد بن محمد بن ابدن البغد او کی مثمل المعروف با الخلال بیام احمد بن منبل کے علوم کے جامع اور مرتب اور اُنہیں اکٹھا کرنے والے جیں۔ ان کی بیہ کتاب تین جلدوں پر مشتل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام کتاب العلال ہے وہ سے ملاول ہیں ہے۔ آپ کی وفات اس اجمری کو ووئی۔ العلال ہے وہ سے مدور بیٹ دول ہیں ہے۔ آپ کی وفات اس اجمری کو ووئی۔

(۸) ابدائش ابوجم عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان، بیاصفهان کررنے والے تھے۔ اور اپنے وادا کی نسبت سے حیانی کہلاتے تھے۔ آپ کی متعدد تصانف ہیں۔ آپ کی وفات ۳۳۹جری کو ہوئی۔

(9) الديكر احمد بن عمره بن النبيل الذعاصم الفتحاك بيداصفهان كـ قاضى بحى تقدان كى وفات ١٨٨ جرى كوجوئى \_

(۱۰) ابر حفص عمر بن احمد بن عثمان البغد ادى - بداين شاجين كيام مصروف تحداور وعظ كتر تقد - صديث كرباب عن حافظ والمام كدور جدي يتقد آپ كى نادر تصانف كى تعداد ترن موتمل تك ب- آبك وقات ١٣٨٥ جرى كويوكى -

ابوالقائم سلیمان بن احمد بن ابوب الطمر انی، الشافعی- بیشام کے شرطبریہ کی نسبت عطرانی کہلاتے ہیں بیمند دنیااورالحافظ المكور كے لقب مصف تے۔آپ ب المارتفنيفات بين - آپ كى وفات ٣٦٠ جرى كوتقر يبأسوسال كاعر مين بوئى \_ اہل بدعت کی تر دید میں لکھی ہوئی کتب حدیث اور کتب سنت کے اس معمن میں وہ کما ہیں بھی شامل ہیں جن میں اہل بدعت وغیرہ پر رداورنفذ کیا گیاہے۔جیسے درج ذیل تفنیفات۔ (۱) كتاب الروعلى الجمهية: عثان بن سعيد دارمي كتاب الردعلي الحيميية: عبدالرحمن بن ابوحاتم كتاب الاستقامه: كتاب الاستقامة في الروكل الل البدع- بدابوعاصم مشيش ابن اصرم النسائي ك تعنیف ہے جن کی دفات ۲۵۳ بجری کو ہوئی۔ الحة على تارك الحجة \_ بدابوالفتح نصر بن ابرائیم بن داؤر المقدى الشافعي كى تصنيف ہے، جو دمثق ميں آكر سكونت يذير بو كئ عضاوروين ن٠٩ ٢٩ جرى كوآب كى وفات بولى\_ باب الصفر قبرستان مل حضرت معاويد كي قبرك فيج آب كي قبر بي جس كي إس وعا تبول ہوتی ہے۔ الابانة ن اصول الديانه: الأبائة عن اصول الدياعة: (4) بيابدنفر عبدالله بن سعيد بن حاتم المجوى كي تصنيف بيد منجري ان كوجستان كي طرف نبت کی دجہ کہا جاتا ہے۔اگر چہ پنبت خلاف قیاں ہے۔ بیا بے علاقے سے نکلنے کے بعد معراور ترم میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ پھر مکہ میں س ٢٣٣ جرى كوآپ كى وفات ہو كى\_

(11)

917

امام ذہی کا ان کی اس کتاب کے بارے میں پر جمرہ ہے۔ "ابانة ايك بزى كتاب ب جوقراً ن كمسّل من لكهي كي بدياص طويل

كاب ب جواي مضمون (مواد) كا عنبار سے صاحب كاب كى فى مہارت کے اعلیٰ درج اور رجال وطرق حدیث سے گہری واقفیت پر دلیل

ققهی ابواب پرمرتب جوامع اور مصنفات:

ذ خيره احاديث عين متنوع اورمخلف طرز واسلوب كي كتابول مين ايك سلسله اور فبرست ان کتابوں کی بھی ہے جن کوفقی ابواب برترتیب دیا گیا ہے۔ ان میسنن واحادیث مرفوعہ اوران کے ساتھ متعلقہ بہت سامواد آجاتا ہے۔ ان کتابوں میں بعض مصنف اور بعض جامع تے نام سے معروف ہیں۔ پہلے جن کمابول کا اس حوالے سے تذکرہ آچکا ان کے علاوہ اس اسلوب کی کتابول کی فہرست مصنفین کے تعادف کے ساتھ بیہے۔

# مصنف وكيع بن جراح:

بیابوسفیان وکیج بن الجراح بن پلیج الروای کی تصنیف ہے۔رواس قیم عیلان قبیلے ک (1) ایک شاخ ہے وکیج کونے کے رہنے والے تھے اور محراق ان کے درس حدیث کا م کزتھا۔

آپ کی وفات ۱۹۷ ہجری کو ہوئی۔

# مصنف حماد بن سلمه:

بیابوسلمدحماد بن سلمہ بن ویناز الربھی کی تصنیف ہے۔ ربیعہ قبیلے سے ولاء کے تعلق ک (r) بنیاد پر ربعی کہلاتے ہیں۔ بھرے کے دہنے والے اور کیڑے کا پیشر کرتے تھے۔ عيدالاصى كي بعد ٢٦٤ جرى كوآب كانقال موا

# مصنف عتكي:

بیا بورج سلیمان بن داود العتکی الزهرانی البصر ی کی تصنیف ہے جو پہلے بھر ہ کے باشندے تھے لیکن بعد میں بغداد میں آوارد ہوئے۔ان کی وفات کا سال ۲۳۴ھ

مصنف ابن الى شيسه

ان کی مصنف دو ضخیم جلدوں پر مشمل ہے۔جس میں انہوں نے پہلے محدثین کے انداز کے مطابق احادیث کو اسناد کے ساتھ دہتھ کیا پھرا تو ال صحاب اور تا بھین کے قاوی لائے اور بیر سارا کا مفتمی ابواب کی تر تیب کے مطابق ہے۔

### مصنفعبدالرذاق:

(۵) بیابو بکر عبدالرزاق بن جام بن نافع انجم ی الصعفانی کی تصنیف ہے جمیری کی نسبت قبیلہ حمیر کے ساتھ ولاء کے تعلق کی وجہ سے اور صنعانی یمن کے مشہور شہر صنعا کی وجہ

ان کی مصنف، مصنف این افی شیبہ سے شخامت میں کم ہے۔ انہوں نے بھی کتاب کو ابواب اولفتی ضلوں پر مرتب کیا ہے۔

س المجرى كوآب كانقال موا\_

### مصنف بقى بن مجلد:

(۲) میقی بن خلد بن بزیدالقرطی کی تصنیف ہے جس میں انہوں نے صحاب و تا بھین اوران کے بعددالے حضرات کے فاوی ڈکر کیے ہیں۔

این در مکاان کی کتاب کے بارے میں پیرکہنا ہے: بیر صنف این ابی شیر مصنف عبدالرزاق اور مصنف سورین مضورے بڑھ کرے۔

### جامع عبدالرزاق:

(۷) یعبدالرزاق کی مصنف کے علاوہ دوسری جامع ہے بیدیمی مشہور اور بزی کتاب ہے جم کی اکثر احادیت کو پینجین اور اصحاب اربعہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔

#### جامع سفیان توری: .

(۸) یہ ابوعبداللہ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری کی تصنیف ہے۔ توری ان کومھر کے ایک قبیلی تو رائی ان کومھر کے ایک قبیلی تو رائی فربت ہے۔ یہ علی میں میں ایک قبیلی تھے۔ یہ علی علی میں بندم رتبہ اور محدثین میں سب سے اعلی ورجہ پر فائز تھے۔ بھر و میں ہیں ۱۲۰ یا ۱۲۱ جری کوآ ہے کا انتقال ہوا۔

### جامع سفيان بن عيينه:

(۹) ہالوجھ سفیان بن عیمینہ کی تصنیف ہے جو قبیلہ ہلال کی نسبت ولاء سے ہلا لی اور پہلے کوفہ کی سکونت کی وجہ سے کوئی اور پھر کمڈنتگل کی وجہ سے کی کہلاتے ہیں۔ان کی وفات کائن ۱۹۸۸ جمری ہے۔مغیان بن عینہ کی تغییر برجمی ایک تماہ ہے۔

### جامع معمر بن راشد:

(۱۰) بیابومروق معرین داشداز دی کی تصنیف ہے۔از دی کی نسبت از دقیلے کے ساتھ ولاء کے تعلق کی وجہ ہے ہیے بیا بھرہ کے رہائش تھے پھریمن مثقل ہوگئے۔ان کی وفات س ۱۵۲۲ میوکی۔

# جامع خلال:

# جامع صغيروكبيرامام بخارى:

(۱۲) بیددونوں کما ہیں امام بخاری کی تالیف ہیں۔ان کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا ہے۔

# جامعمسلم:

(۱۲) جامع مسلم بن تجاج القشيري - يايجي پيچيے مفصلاً گزر چکی ہے۔

### جامع ابن عربي:

(۱۳) اس كماب كالإرانام جامع الاحكام في معرفة أكلال والحرام باورية في أكبري الدين

این مر بی قدس سره کی تصنیف ہے اس میں تمام ابواب بر مندا حادیث کو ترتیب دیا گیا

جامع ہے کیامراد ہے؟

محدثین کی اصطلاح میں جامع سے مراد صدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ضرورت

انسانی کے احکام سے متعلقہ تمام حدیثیں موجود ہول جیسے مثلا محقا کدا حکام ، زید، آ داب خور دنوش، سنر وحضر، اورتغییر سے متعلقه مواد پھر سیر و جہاد، فتن اور منا قب ومثالب دغیرہ تمام ابواب اور احادیث ہوں۔ پرتو وہ کب ہیں جن میں ہرموضوع سے متعلقہ احادیث الواب کی ترتیب سے

انسٹھی گ گئی ہیں اوران کو جامع کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے۔ان کے علاوہ فقبی ابواب مرتب کروہ اور بھی اہم کتابیں ہیں جوذیل میں ہیں۔

كتاب الآثار:

----- ان میں سے پہلے غمر پر امام محد بن الحن الشیانی کی کتاب الآ دارہے بیا یک جلد میں

فقہی ابواب پر مرتب ہے۔

امام محمر بن النن شیان قبیلے کی نسبت سے شیانی کہلاتے ہیں۔ بیامام ابو صغفہ کے شاگردادر موطاا مام ما لک کے تمایاں راویوں میں سے ایک میں۔ان کی وفات ۹ ۱۸ موجوئی۔

# كتاب الام:

۔۔۔ بیامام شانتی رحمتہ اللہ کی جلیل القدر تصنیف ہے جس کے آئے نقل کرنے اور روایت کرنے والے ان کے شاگر در تھے بن سلمان المرادی ہیں۔ یہ کماب سات جلدوں پر مشتل ہے۔

# شرح السنة:

يركن الدين في النة ابوجم حسين بن سعود بن محد الفراء البغوى كي تصنيف ب-فراء ان کواس لیے کہتے ہیں کہ یہ چڑے کے ملیوسات بنانے اور انہیں بیچے کا کام کیا کرتے تھے اور بغوی کینے کی دچہ بغشو رشم کی طرف نبت ہے۔ اگر چہ بیڈ بیت خلاف قیاس ہے کیونکہ قیاس کا تقاضا تو بغثوری ہے اور بغشور ہرات اور مرو کے درمیان تراسان کا ایک شہر ہے۔

بغوى شأفعى غدبب ميس فقدك ماهر اورمحدث ومضراور بهت ي تصانيف كيمصنف

ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اللہ والے اور زامِد و عابد بھی تھے مروبھی ہی سن ۵۱۲ھ کو آپ کا انتقال ہوا۔

# كتاب الشريعة في السنة:

بیابو کر حمر بن حسن بن عبدالله البغد ادی الآجری کی تصنیف ہے۔ آجر بغداد کی ایک نواتی بتی کانام ہے جس کی نسبت سے بیآ جری کہلاتے ہیں۔ آجری، شافعی نقد کے باہر بھی تنے اور محدث بھی۔ مزید بیکہ دہ متعدد کمآبوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ نیک وصالح اور عابد دزاہد بھی تنے۔ آجری کی وفات مکمرمہ شن ۲۰ سے کو ہوئی۔

### تهذيبالآ ثارطبري:

بیابوجعفر محمد بن یزید بن خالد طبری کی تصنیف ہے، طبری طبرستان کی نسبت سے کہلاتے میں پہلے طبرستان میں رہتے تتے پھر طبرستان ہی کے ایک دوسرے علاقے آمل کی طرف منسوب ہوکرآ کی کہلائے۔

سیح قول کے مطابق طبری کی وفات بعقداد یس ۱۳ ھو دونی ۔ تہذیب الآ ٹارطبری کی بہترین تصانف میں تا ٹارطبری کی بہترین تصانف میں تاربوتی ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت ابو بکر کی سیح الا سادا حادیث ہے اہتدا کی اوران میں ہے جرائی دوایت پر مختلف طرق اور ملل کے حوالے سے کلام کیا ہے بھراس میں جو جو منتق اور افتدوا دکام کی باتی ہیں ان کونمایاں کیا ہے بھراس میں ملاء کا اختلاف اور ان کے دلاکل بیان کیے ہیں اس کے ساتھ جو محانی و مطالب اور ایم اور دلچسپ یا تیں تھیں وہ بھی بیان کی ہیں۔
کے دلاکل بیان کیے ہیں اس کے ساتھ جو محانی و مطالب اور ایم اور دلچسپ یا تیں تھیں وہ بھی بیان

اس طریقے ہے انہوں نے عشرہ مبشرہ الل بیت اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کی روایات کے ساتھ ساتھ حضرت این عباس کی روایت کردہ احادیث کا بھی ایک بڑا حصہ جمع کردیا ہے کیکن افسوس کے طبری اپنی اس ناوراور موسوعاتی تصنیف کو پورا کرنے ہے قبل انتقال کر گئے ور نہ بیفتہ الحدیث کا ایک عمل انسانیکو پیڈیا ہوتا۔ کم حسرات فی بطون النقابر!

### شرح معانى الآ ثار طحاوى:

ما الإجعفر احمد بن محمد بن علمه بن عبد الملك الازدى الطحاوي كي تصنيف ي

اردی تو یمن کے ایک قبیلے از دی نبت ہے مشہور میں اور طحادی کی نبت ابن الا ثیر کے بقول معرکی ایک بتی طحا کے اعتبارے ہے جبر سیوطی کا کہنا ہے ہے کہ طحادی طحائے باشند سے نہیں بلکہ اس کے قریب ہی دوسری بہتی طحطوط کے رہنے والے تھے لیکن اس کی نبیت مجھلوطی بتی تھی جو امیس پسند نہیں تھی اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس کی بجائے ساتھ والی بستی ' طحا'' کی طرف منسوب کیا۔

طحاوی بڑے علم والے اہام اور حدیث میں حافظ و ماہر تنے، امام طحاوی امام شافعی کے جلیل القدر شاگر دمزنی کے بعائج تنے۔ان کی وفات مصر میں ہوئی اور ۳۲۱ ھو تر افسیش تدفین عمل میں آئی۔

کی دی کی بیرکتاب بری جلیل الشان کتاب ہاس کی ترتیب ابواب فقد اور کتب کے اعتبار سے ہار دار کتب کے اعتبار سے ہار دار کی بیر جن کے متعلق بید خیال کیا جاتا کہ کہ کان بیس بے بعض روایات دوسری بعض کے معارض اور متعادی بیں اور ایک دوسری کی نامخ یا مطلق کی مقید ہے اور با بید کہ ایک مقروری ہے دوسری پر ضروری نہیں ۔ اس طرح ہا ہم ہاوی یا مطلق کی مقید ہے اور با بید کہ ایک مقروری ہے دوسری پر ضروری نہیں ۔ اس طرح ہا ہم ہاوی انظر میں متعارض روایات کو جمع کر کے تعارض افھایا ہے اور تطبق بھائی ہے۔ یہ کتاب دوجلدوں پر مشتل ہے۔

، علامہ بدرالدین مینی نے نخب کے نام سے اس کی شرح تکھی ہے اور اس کے رجال اورراویوں کے حالات علیمہ و سے مبانی الا خبار فی شرح معانی الآ فارکے نام سے جمع کیے ہیں۔ معانی الا خبار، کلا بازی:

نسل میں سے ہیں۔ بعض حضرات نے خطابی کا نام حمد کی بجائے احمد ذکر کیا ہے جبکہ یہ خلط ہے۔ خطابی فقیہ بھی تھے اور مشہور محدث و حافظ بھی۔ سنن ابوداؤد کی مشہور شرح ''معالم السنن'' اور دیگر متعدد کتابوں کے مصنف بھی بھی خطابی میں خطابی کی ناریخ وفات ۲۵۸ھ ہے۔

# مخصوص موضوعات پر کتب حدیث:

یہ تو احادیث کی وہ کتابیں اور مجموعے تھے جن میں تمام ابواب پر عموی طور سے یا قدر نے خصوص کے ساتھ روایات جمع کی گئی ہیں۔اس کے علاوہ ذیل میں ان کتابوں کا تذکر ہے جن میں کی ایک متعین موضوع یا باب ہے متعلق صدیقی مواد جمع کیا گیا ہے۔ جیسے

(١) كتاب التقدق بالنظرالله: مصنف: آجرى

(۲) حثبيت الرويالله : مصنف: الوقيم الاصنباني

(٣) الاخلاص : مصنف: ابويكرعبدالله بن مجربن عبيد بن سفيان

ین قیس جوابن ابی الدنیا کے نام ہے معروف تھے ان کا بنوامیہ ہے والو کا تعلق تھا جس کی وجہ سے اموی مجمی کہلاتے تھے۔ بغداد کے دہنے والے اور متعدد مشہور اور مفید کہا ہوں کے مصنف اور حدیث میں بلند پائے کے امام تھے۔ ان کی وفات ۲۸۱ ھے کو ہوئی۔

### كتاب الاخلاص: ابن الجوزى:

(٣) تستابالاخلاص: لا بن الجوزى: ان كا پورانا م ابوالقرح جمال الدين عبدالرحن بن ابى الحسن كلي بن تحدين على ابن الجوزى ہے۔

ابن الجوزی کی وجہ تسمیہ کے بارے میں متعدد آ راء ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے گھر میں اخروٹ کا درخت تھااوران کے علاوہ پورے شہر میں کسی کے ہاں بھی اخروث کا درخت میں تھا۔

دوسری دائے یہ ہے کہ پید شہور مقام''فرضۃ الجوز'' کی نبت ہے جوزی کہلاتے ہیں۔ اس کے علادہ ایک مرجوع دوسے ہیں۔ تیمری دائے بھی ہے کہ بیافروٹ کی تجارت کیا کرتے تھے اس وجہ سے ابن الجوزی ہو گئے لیکن میچے دائے نبیں۔ واضح رہے کہ جوزع کی ہیں افروٹ کو کتے ہیں۔

امام ابن الجوزى قبيلة قريش عي ، آ ك حضرت ابو كرصديق "كنسل يقعلق

رکھتے تھے۔ فقبی روش اور کمنٹ فکر حنبل تھا۔ وعظ کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً برفن میں اڑھائی سو کے قریب تصانیف بھی کلھی ہیں۔ یہ حالات و تنصیلات سیط این الجوزی کے حوالے سے میں۔

ابن الجوزي كي و فات بغداد ميں من ٥٩٥ هركو ہوئي \_

### كتاب الإيمان ، رسته وغيره:

س الایمان: ابوالفرج یا ابوالحس عبدالرحن بن عربن برید بن کثیر الزبری اور صبانی الحافظ (متونی ٢٨٦هـ) بدرسته كے لقب سے جمی معروف تنے۔ ان حضرات كے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ابھی ایمان کے موضوع برعلیحدہ سے کا بین لکھی ہیں۔

# كتاب التوحيدوا ثبات الصفات:

كتاب التوحيد واثبات الصفات: مصنف (1)

كتاب التوحيدوا ثبات الصفات: الويكرين فزيمه ميكي اجزاء يرمشمل ب

كتاب التوحيدوا ثبات الصفات: ابوعبدالله بن منده بيدوي ابواسحاق اصغهاني جن كا تذكرہ پيچھے آچكا ہےان دونول كے علاوہ اور حفزات محدثين كى بھى اس موضوع پر كاوشيں ہیں۔

### كتاب الاساء والصفات بيهيق:

- كتاب الاعتقاد والهدلية اليسبيل الرشاد (4) :مصنف: امام بيهوي (A)
- كتاب الاساء والصفات: مصنف: امام بيهي

# ذم الكلام: شيخ الاسلام البروى:

ذم الكلام: بيابوا المعمل عبدالله بن محد بن على بن مت الانصارى البروى كي تصنيف ب (4) جوش الاسلام كے لقب ہے بھی معروف تھ، بدمنازل السائرين كے مصنف ميں،ان کی و فات ۸۸۱ ھے کو ہوئی۔

# كتاب الظهور، قاسم بن سلام:

(١٠) كتاب الطبور بمصنف الوعبيد القاسم بن سلام -

ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے والد ہرا ہ کے دہنے والے کئی آ دمی کے غلام تھے اور ردی نسل مے تعلق رکھتے تھے۔

قاسم بغداد کے رہنے والے تھے ، شاقعی ند بہ میں فتیرا ورحدیث میں حافظ کے رہنے پر فائز تھے ان کی وفات مکہ میں ہوئی ، ایک خیال میہ ہے کہ مدینہ میں ہوئی۔ بہر حال من وفات تقریباً ۲۲۴ ھے۔

# كتاب الطهور امام ابوداؤ دالبحتاني

- (۱۱) ای طرح امام ابوداؤ دالسی انی جس کی صحاحت ش سنن ابوداؤد شامل ہے۔ انہوں نے بھی طہارت رعظیحدہ سے کماب الطبو رتصنیف فر مائی۔ امام ابوداؤد کی تاریخ وفات ۱۲۱۳ھ ہے۔
  - (١٢) الانفاع بجلود السباع: مصنف امام سلم بن جاج القشيري
    - (١٣) فضل الواك: مصنف ام ابوليم الاصنباني
  - (۱۴) خصائل السواك مصنف امام الوجعفر احمد بن اساعيل الطالقاني

پہلے طالقانی تھے پھر قزوین کی وجہ سے قزویٰ ہوئے۔ان کی تاریخ وفات کا تذکرہ آ گے آرہاہے۔ان کی برتناب بارہ جلدوں پر مشتل ہے۔

### كتاب الصلاة

- (۱۵) اس کے مصنف، الوقیم فضل بن دکین الکوٹی التی الملاتی ہیں۔ یہ امام بخاری کے بزے شیوخ میں سے ہیں۔ان کی وفات ۲۱۸ کو ہوئی۔
- (۱۷) کتاب الصلاق: مصنف، ابوعبدالله محمدین نصر المروزی الثافعی بیر برے امام کے درج کے فتہاء شل سے ایک تنے، بہت کی جلیل القدر نصنیفات کے مصنف ہیں۔ ۲۹۲ ھوکو سمر قند شل وفات ہوئی۔
  - (١٤) كتاب الاذان مصنف: الواشيخ الن حيان

- (١٨) كتاب المواقيت عصنف: الواشيخ ابن حيان
  - (١٩) كتاب الدية :مصنف: ابن الي الدنيا
    - (٢٠) القرأة خلف الامام :مصنف: امام بخاريٌ
    - (٢١) رفع البدين في الصلوة: مصنف: امام بخاريٌ
- (۲۲) كتاب البسلمه . :مصنف: الوعمر يوسف بن عبدالله بن عجد بن عبدالربر بن عاصم المخرى القرطيي الماكل -

# صفتة الصلاة ، ابن حبان ، نماز كي سنتين :

(٣٣) كتاب صفة المصلاة: الس كے مصنف الوحاتم ابن حبان ميں۔ ابن حبان اپني كتاب التقاسم ميں فرماتے ميں۔:

چاررکھت کی نماز میں نبی علیہ السلام سے معقول چیسوروایات وسنن ہیں جن کوہم نے فصل وارائی کتاب صلة المصلاة میں ذکر کیا ہے۔

- (٢٤) كتاب القوت: مصنف: الوالقاسم ابن منده-
- (۲۵) مجدات القرآن: مصنف: ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق بن بثیر الحزی
  البغد ادی الشافعی ۔ ان کی وفات بغداد شن من ۱۸۵۵ کو کبونگ به بهبت می تصانیف
  کے مصنف ہیں۔
  - (٢٦) تيام الليل مصنف: محمد بن نفر
  - (٢٤) كتاب التجود: مصنف: ابن افي الدنيا
  - (٢٨) كياب العيدين: مصنف: اين البي الدنيا

کتاب العیدین: مصنف: ابویم جعفرین جمدین حسن الفریانی، بیز کتان کے ایک شہر فریاب کی نبست سے فریا بی کہلاتے ہیں ان کی وفات من ۳۰ کو بغداد میں ہوئی۔

- المعرب المعربين ) وغيره- المعرب المع
  - (٣٠) كتاب البخائز الوحفص بن شايين \_

مديث كي مشهور كتابي 1.0 ابراہیم الحربی۔ (٣١) اتباع البحائز ابن الى الدنيا\_ كتاب العزاء (rr) (٣٣) كتاب الخضرين ائن الى الدنيا\_ لبيهق النبقي (٣٢) حياة الانبياء كتاب الزكاة ابومحمرامام بوسف بن يعقوب القاضي .. (50) كتاب الاموال ابوعبيد كتاب الاموال ابواشخ كتاب الاموال ابواجرجيد بن مخلد بن تتييه بن عبدالله النسائي الازوى \_ ياي كتاب الأموال: والدك لقب" زنجويه (بروزن سيبويه) كي وجد ابن زنجويه كبلات تع، ان كي وفات س ۲۴۸ ه کو بغداد می مونی ان كى كتاب الاموال كمل طور ي متعمّل كتاب ثبين بلك كويا ابوعبيد كى كتاب الاموال کی متخرج ہے۔ بعض شیوخ میں دونوں میں اشتر اک ہے جبکہ دیگر جگہوں میں انہوں نے زائد روایات بھی نقل کی ہیں۔ (۳۷) كتاب المبيام جعفر بن محمد الفرياني\_ يوسف القامني كتابالعيام ابو بحربن ابوعاصم الصوم والاعتكاف (PA) جعفرالفرياني صدقة الفطر (mg) الضحا بإوالعقيقه ابواشخ ابواشخ (٣1) الرمي (mr) ائن افي الدنيا السبق والري الواشخ (mm)

# Marfat.com

ابوعبيدقاسم بن سلام

ابو بكرين ابوعاصم

الايمان والنذ ور

الإيمان والنذ ور

( 44)

(ra)

(٣٦) الرضوالكفارات : اين البي الدنيا

كتاب الجهاد ، ابن عساكر

(۷۷) کتاب الجبهاد، بہاء الدین الوجمہ قاسم بن علی بن حسن بن ہو۔ اللہ بن عبداللہ بن حسین کی تصفیف کی تصفیف کی تصفیف کی تصفیف وفات من ۱۹۰۴ بجری کو دشت میں موئی۔ میں مشہور کتاب تاریخ ابن عسائر کے مصف کے بیشے بین ان اس کی میہ کتاب الجبهاد دوجلدوں پر مشتس ہے کیکن انہوں نے کڑے اس نیداور تعدد طرق کی وجہ سے پانچ کتاب پہنچادیا ہے۔

سب سے پہل کتاب الجہاد، عبدالله بن مبارک:

ای طرح الو بکرین الوعام کی بھی کتاب الجبها دے، ان کے علاوہ الوعبد الرحمٰی عبد اللہ بن مبارک نے المروزی الحظامی کی بھی کتاب الجبهادے۔

خطلی کی نبست بوخطلہ کے آزاد کردہ غلام ہونے کی دید ہے ہے،عبداللہ بن مبارک خود تنج تا بعین میں ہے ہیں۔حدیث کے حافظ اور بڑے نامورلوگوں میں ہے ایک ہیں۔انہوں نے جہاد کے موضوع پر علیحدہ سے کیلی کتاب تصنیف کی عبداللہ بن مبارک کی وفات ۲۵۲۰ ھوکہ دریا نے فرات پرواقع ایک شہر ہیت میں ہوئی۔

(٣٩) كتاب النكاح: جعفر فريا بي

كتاب النكاح: ابوالشخ بن حبان

كتاب الزكاح: اليعبيدة مم ين سلام كتاب عشرة النساء: ابوالقاسم الطير الى

(۵۱) كتاب الاكراه: محمد بن حسن الشيباني

(۵۲) كتاب البيوع: ابو بكرالاثرم

كتاب القصناء: ابوسعيد النقاش

(۵۳) کتاب القضاء والشہو و بیر ابو معید تحمد بن علی بن عمر و بن مهدی النقاش کی تالیف ہے۔ نقاش چھتوں وغیرہ میں بیل بوٹے بنانے والے کو کہتے ہیں۔ بیاصقہمان کے باشندے

(40) كماب المهدي

تے اور حدیث کے باب میں معتمد اور لُقہ تھے۔ ۱۳۱۲ ھکوان کی وفات ہوگی۔ (٥٢) كتاب القضاء باليمين مع الثابر: (۵۵) كمّاب القطع والسرقه : ابواشيخ بن حبان كآب الولاء والمتنق وام الولد والمكاتب والمدير - بدامام احمد كي روايت سے ابو بكر الارم كى جع كرده تاليف ہے۔ :ابواشخ ابن حبان\_ كتاب الفرائض الوصايا (04) (DA) :عبدالله بن ميارك كتاب الاستئذ كتاب الاشربه (29) :امام احمد بن خنبل كتابالاشربه (Y+) : امام بخاري كتاب الاشربه (ir) : ابو بكرين الي عاصم : ابو بكرين اني عاصم كتابالاطعمه (41) أكرامالضيف (47) ابرابيم الحزمي الوالدين (Yr) :ابراہیمالحزمی الوالدين امام بخاري كآب البروالصلة (ar) :عبدلله بن مبارك (rr) كمآب الاحداث : ابوعبيدقاتم بن سلام : ابوداؤ د (البحتاني) كتاب الملاحكم (14) كآبالغتن : ابواشيخ ابن حبان (AY) كتاب الغتن والملاحم :ابو عبدالله ، نعيم بن حماد بن معاوية بن حارث (44) الخزاع الروزي میمعرض آکرآبادہو کے تھے۔مندی جمع ورتب میں سب سے پہلاان کا ای نام -- ۲۲۸ ه کوسامرش حالت قيدش ان کي وفات بوني

#### اشراط الساعة ،مقدى

(٨١) اشراط الساعة الوجمة عبدالغني بن عبدالواحد بن على بن مرورالمقدى \_

یہ پہلے بیت المقدس کے رہنے والے تھے پھردشق میں آگئے۔ان کا لقب تقی الدین اور محدث الاسلام ہے۔مقدی کی متعدد تصانیف ہیں۔آ خرعمر میں بیرمعر آ گئے۔وہیں ۲۰۰ ھوکو ۵۹سال کی عمر میں ان کا انقال جوالور قرافی میں ڈن جو ہے۔

### كتاب البعث والنثور:

(٨٢) كتاب البعث والتشور : الويكرين الى داؤد

كآب البعث والمنثور : ابن الى الدنيا

تاب البعث والمنثور : الوبكر البهتي \_

كتاب البعث والنثور : ضياءمقدى وغير وحفرات \_

## اخلاق وآ داب اورفضائل پر کتب حدیث:

یہاں تک تو نمبر وارحدیث کی ان کمآبوں کا تذکرہ قعاجن میں کی فقیمی یا کلامی یا عمومی ایموری کے متعلق با کلامی یا عمومی نوعیت کے متعدد موضوعات پر علیدہ کتابیں یا رسالے اور اجزاء کی میے عمارہ رمزود ہے تر میں بہت ساذ نیر ہموجود ہے اس کا امریک بہت ساذ نیر ہموجود ہے ان کی اہمیت اور کھوت کے چیش نظر ان کا ذکر علیحدہ باب عمل کیا جارہ ہے ۔ اس حوالے ہے اہن ان کی اہمیت اور کھوت کے حرف نام ذکر کیے ابی الدنیا کی تعلیمات کا تناسب زیادہ ہے۔ ذیل عمل ان کی تصانیف کے صرف نام ذکر کیے جاتے ہیں۔

### ابن ابي الدنياكي رنگارنگ تعنيفات:

(۱) كتاب ذم المغيد (۲) كتاب ذم الحسد (۳) كتاب ذم الدنيا (۴) كتاب ذم الدنيا (۴) كتاب ذم الخضب (۵) كتاب ذم الخضب (۵) كتاب دم المعلق (۱) كتاب العلم الايمان (۸) كتاب التوكل (۱۹) كتاب الفكر (۱۵) كتاب التوكل (۱۳) كتاب المعر (۱۸) كتاب من عاش (۱۸) كتاب المعر (۱۸) كتاب من عاش

بعد الموت اس من ان لوگول كے حالات بيل جوموت كے بعد زغرہ بوئے \_ (١٩) كتاب العقوبات (سراول كابيان) (٢٠) كماب فضل الاخوان ( بما يُول كي فضيلت ) (٢١) كماب الذكر (٢٢) كتاب قعر الال (اميدول كو مختمر كرنے كا بيان) (٢٣) كتاب الا موال ( خونا كيوں كا بيان ) (٣٣) كتاب الجوع ( مجوك كا بيان ) (٢٥) كتاب المحاب والمطر (بازش و بادل کا بیان) (۲۷) کتاب قضاء الحوائج (حاجات اور نقاضے پورے کرنے کا بیان ) (٢٧) كتاب ذكرالموت (موت كايمان) (٢٨) كتاب الامر بالمعروف والنبي عن المئر (٢٩) كتاب اصطناع المعروف ( نيكي كرنے كا بيان ) (٣٠ ) كتاب اصلاح الدين ( دين كي درتي كا بیان ) (۳۱) کتاب التواضع والخول (عاجزی اورگمنای کا بیان) (۳۲) کتاب محاسبة النفس ( ٣٣) كتاب القناعه ( ٣٣) كتاب القواعين ( نتكل اور صدقة كرف والول كاميان ) ( ٣٥) كتاب العزلة ( گوششنى كابيان (٣٦) كتاب مجاني الدعوة ( ان لوگون كابيان جن كي دعا كي تبول ہوتی ہیں۔) (۳۷) کتاب المنامات (خوابوں کا بیان) (۳۸) کتاب المتمنین (آرزو کیں كرف والول كابيان ) (٣٩) كتاب الشكرية جاليس كرقريب كتابين بين أورسب كى سب ابن الى الدنياكى تاليفات بير\_

كتاب الشكر بخرائطي:

(۴۰) كتابالكر ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن تهل بن شا کرالخرائطی السامری، پیه مانظ الحديث تعيد سلام وكثام كشير بإفاض وفات مولى

اعتدال القلوب الخرأطي

(٣٣) مساوى الاخلاق ومكارم الاخلاق الخرائطي

مساوى الاخلاق ومكارم الاخلاق طبراني

طرانی کی یہ کتاب تقریباً دوجروں پر مشتل ہے۔ای طرح اس نام سے ابو بحرین لال

ک بھی ایک تعنیف ہے۔

كآب اخلاق النبي ابواشيخ ابن حمان (MM)

الواشيخ ابن حبان (ra) كآب التوبيخ

(٢٦) ذم الغيب ابرائيم الحزمي

(۷۷) كتاب الزمد امام احمد بن طبل

زہد کے باب میں یہ کتاب سب ہے بہترین کتاب ہے،البتداس کی ترتیب اساء کے مطابق ہے اور این مبارک کی بھی کتاب الزہد ہے اوروہ ایواب کی ترتیب پر ہے۔لیکن اس میں ہے کا راحادیث بھی ہیں۔

كتاب الزمد، منادين السرى:

ب کتاب الزہدا پوالسری (ہنادین السری) بین مصعب التمی الداری۔ پیمشپور محدث اورکوف میں بڑے رہتے اور مرجعیت والے عالم صدیت نئے زہداور قائل تقلید زندگی کے مالک نئے۔ ان کی وفات ۲۳۳ ھاکو ہوئی۔ ان کی اس کتاب کی خاصی منخامت

مناد*صغیراور* منادکبیر:

واضح رہے کہ بناد نام کے دوراوی ہیں اور دونوں کونی ہیں، پہلے بناد ہناد کوئی کیر ہیں جبکہ دوسروں کا عرف ہناد الصغیر ہے۔

(۴۹) ای طرح ابو کرینیتی کی بھی کتاب الزہد ہے بلکہ انہوں نے اس نام سے دو کتابیں کعمی بس ایک کتاب الزہ الصغیر اور دوسری کتاب الزہ الکبیر۔

(۵۰) کتاب الدعا طرانی په بری مخیم جلد پر مشتل ہے۔

كمآب الدعا ابن الي الدنيا-

## كتاب الدعوات اورسفي:

(۱) الاربعون الادريسيد بيمشهوركتاب --

(٢) كتاب الدعوات ابوالعياس جعفر بن ثير بن معتز بن المستغفر المستغفر ي النفي

یہ اور النہ کمشہور شہرنس کے رہنے والے تصاور وہاں خلیب بھی تنے اور مستغفری ک نبعت اپنے جداکل مستغفر کی وجدسے ہے نعفی کی وفات ۱۳۳۲ مو نوسف میں ہی

ہوئی۔

نعی کی اس کےعلادہ اور بھی تصنیفات میں جن میں سے فضائل القر آن اور الشمائل والدلائل،معرفة الصحلية والاوائل،الطلب اورالمسلسلات وغيره نمايال بين -

لیکن اکثر محدثین کی روش یا کمزوری نے نعی مجمی متنی نہیں چنانچہ روایات کی حیثیت کین الٹر محدین ں روں ہے۔ بتائے بغیر موضوعات کو بھی روایت کرویتے ہیں۔ ابو کم المیم تی

كتاب الدعوات الكبير

قاضى ابو يوسفُّ

(r) به قاضی القصناة امام ابو يوسف يعقوب بن ابرا تيم كتاب الذكروالدعاء الانصاري كى كتاب ب- قاضى الوليسف كوف كرية والحاور عراق كريد

فتیہ تھے۔اس کےعلاوہ امام اعظم ابوصیفہ دحتہ اللہ کے شاگر دادر رفتی کا ربھی تھے۔ابو

بوسف کے بارے امام الجرح والتعدیل کی بن معین کا کہنا ہے:

اصحاب الرای میں امام ابو بوسف ہے زیادہ احادیث اور ضبط کمی اور کے باس نہیں۔ بيصاحب دائے بی نبیں صاحب وسنت وحدیث بھی جیں امام ابو یوسف ۱۸۲ اھ کوفوت

# كتاب العقل، اورا بوسليمان البكر ادى:

كتاب أحقل لينى فضائل عقل بيه ابوسليمان داؤد بن مجر بن فحذم التقفي البكراوي المعرى كى تاليف ب، بمرادى ممل بعره كے با الدے تقے بحر بغداديس سونت اختيار كرلى - ٢٠٦ ه كود فات يائي \_

ان کے بارے میں ائمہ جرح وقعد مل کی آراء کھاس طرح میں:

(الف) دارقطنی: متروک(لعین ان کی صدیث نه کی جائے)۔ ذ جي: قروين كي فضيلت على ان كي حديث موضوع ومن محرت باوريدابن

ملجد کے ان راو بول میں سے ہے جس کی وجہ سے ابن ملجہ نے اپنی کتاب کو داغدار بنالیا

(ج) تقریب مل ہے کہ بحروای کی عقل کے موضوع پر کلھی جانے والی کماب موضوعات اور کن گھڑت رواچے وں کا لیندا ہے۔

### كتاب الريحان، ابن فارس اللغوي:

(۲) کتاب الریحان والروح - بدایوالحسین احدین ذکریا (بن فارس) الرازی کی تعینف بست کتاب الریخان والروح - بدایوالحسین احدیث بنائر بخش از بنائر المامت کے درج پر فائز متحدات وجد بان کی عام شمرت میں انہی '' ابن فارس الملغوی'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رازی کی متعدد تعینفات میں اوران کی دفات، ایک خیال کے مطابق ۱۳۵۰ جبکہدو مرکز رائے میں 201 جبکہ وقتی ۔

### الحبتنی ،ابن در ید:

(2) المجتنى ، ابو بكر محمد بن حسن الازدى المحرى كى تصنيف بيد بن دريدك ما م سے معروف تھے اور لفت ميں مهارت كھتے تھے۔ ابن دريدكى وفات شعبان ٣٢٠ ھوكو بوئى۔

این در بدکی بیر کتاب ایک جمور انتخاب ہے جس میں حکایات، الفاظ، اشعار، حقائق حکمتیں اور اسانید کے ساتھ روایا ہے موجود ہیں۔

## كتاب النجوم، خطيب بغدادي:

(A) النجوم: بيابو بكراحمد بن على بن ثابت كي تصنيف ب جو خطيب بغدادى كـ نام سے جانى بچانى شخصيت ميں۔

خطیب بغدادی شافعی ندمب سے ضعلک تھے اور صدیث میں مشہورا مام و حافظ تھے۔ خطیب کی مختلف علوم وفنون میں متعدد تصانیف ہیں۔

خطیب کی وفات ۳۲۳ جمری کو بغداد میں ہوئی اورمشہور زاہد و عابد بشر حافی کے پہلو میں باپٹرے میں وُن ہوئے۔

خطیب بندادی مشرق کے علاقوں کے حافظ تھے۔ ادھرای دور میں اندلس کے علاقو میں این عبدالبرای پائے کے آ دمی تھے ادر عجب انقاق پیر کہ دونوں کی وفات ایک ہی

سال مين بوئي۔

(٩) كتاب الخلاء يمجى فطيب بغدادى كى تالف ہے۔

(١٠) الفرج بعدالشدة ابن الى الدنيا وغيره-

(١١) العظمة الواشيخ ابن حبان

اس میں مصنف نے عظمت باری تعالی اور ملکوت کے عجیب دغریب حالات اور نواور قصرہ کر کے ہیں۔

الا دب ابواشیخ این حبان اس میں انہوں نے ایتھے اخلاق افتیار کرنے اور تول وقعل میں ان چیز وں اوررویول کواپنانے کی ترغیب دی ہے جو قائل تعریف اور ستائش ہیں۔

(۱۳) الادب الوبكراليبقي...

اں میں بیعتی نے نیکی وصلہ رحی ،عمرہ اخلاق ، آ داب اور کفارات سب کو شامل کر دیا ے، بیدا یک جلد بر مشتش ہے۔

(۱۴) ادب النفوس · الويكرالآجري\_

(١۵) النفر دوالعزله اليوبكرالآجري.

الا دب المفرد امام ابوعبدالله محد بن اساعيل البخاري\_

اس کومفرد کہنے کی وجہ سے کہ میسی بخاری بھی شامل کتاب الا دب سے علیحد و مستقل تالیف ہے اوراس میں میسی بخاری میں خدکورہ کتاب کی احادیث سے زیادہ احادیث میں اوراس میں موقوف احادیث تھوڑی ہیں، یہ کتاب بزدی مودمند ہے۔ امیر نے بید ذکر کیا ہے کہ مید ایک میخیم کتاب ہے جودی اجزاء پڑھٹس ہے البتہ جو ہمارے مائے ادب مفرد ہے وہ ایک باریک جلد پڑھٹس ہے جس کے تقریراً ایک موہیں ورتے ہیں۔

(١٤) خلق افعال العباد امام بخارى\_

المجالسة وجوا هرابعكم، دينوري:

(۱۸) الحجالسة وجوابراتعلم البو بكراحمد بن مردان بن محمد دينوري .

وینور موصل اور آ ذربائیجان کے درمیان ایک شهر ہے ای کی نسبت سے بددینوری

و ینوری مالکی مذہب کے قاضی بھی تھے ، بعد میں مھر نتقل ہو گئے تھے۔ پھر وہیں مصر میں بی ۲۹۸ ھے جورای سال کی عمر میں انقال کیا۔

د یوری نے اس کتاب میں تغییر عظمت البی ،احاد بث اور آ ٹار کی قبیل ہے بہت ہے علوم ا کھے کردیتے ہیں۔

ان کی بیرکتاب۲۲حصول میں ایک جلد مرشمل ہے۔

كى ئے اس كى نخبة الموانسه من كتاب المجانسه كے نام تے تخيص مجی کی ہے۔

## ادبالصحبة ،نيشا يوري صوفي:

الفنون دادبالصحبة: ابوعبدالرحن حجمه بن حسين بن موي اسليمي نيثا يوري سيلمي كي (19) نبت ای جداعلی سلم کی وجہ ہے، یہ نیٹا پور کے باشندے تع حدیث میں بلندیائے کے حالل تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ، زہدوورع بھی پوراپورا تھا اور خراسان ك علاق يس صوفيك في اورم جع تعد نيثالوري صاحب كرامات مون ك ساتھ ساتھ سو کے قریب کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔

روایت حدیث کے باب میں ثقہ اور معتمد ہیں اور قطان نے ان کے بارے میں جو پیر کہا ہے کہ پیطبقہ صوفیا کے لیے احادیث گھڑا کرتے تھے بیٹا قابل اعتبار ہات ہے۔ نیشا بوری ۱۳ ہجری کوفوت ہوئے۔

كتاب الامثال ابوعبيد القاسم بن سلام (10)

كتاب الامثال، ابن احد العسكري

(11) اللغوي\_العسكري\_

ان كوعسكرى كينے كى وجديدے كديہ" وعسكر كرم" شير كردينے والے تھے عسكر كرم كابد

شمراہواز کے منلوں میں سے ایک شل ساوران شمر کی وجہ تسمدیہ ہے کہ اسے جونکہ عرم بالل نے ڈیزائن کیااور بسایا تھاس لیے اسے مسکر مکرم کہددیتے ہیں عسکری کی وفات ۲۸۳ھ کو ہوئی۔

### كتاب الامثال، ابو بلال عسكرى:

ای طرح عشری کے شاگر داوران کے ہم نام اور ہم شہرایک دوسرے عالم ابو ہلال حسن بن عبداللہ بن سبل بن سعید بن مینی نے بھی کتاب الامثال کسی۔ بیابن مہران عشری کے نام سے معروف ہیں۔ کشف انظون میں متحدد جگہ میں ذکر کر دہ تفصیل کے مطابق ان کی وفات ۳۹۵ ہو کی اور بغیۃ الوعاۃ میں یہ بھی تفصیل ہے کہ اس سال شعبان میں بیزندہ تھے یعنی قرینہ یہ ہے کہ اس سال کے آخر میں کہیں فوت ہوئے دیوے ہوئی۔

### كتاب الامثال المناعبد الله العسكري

(۲۲) ای طرح الوالحن علی بن سعید بن عبد الله العسکری نے بھی کتاب الامثال کھی بیٹ سرکر سامراکی وجہ سے عسکری کہلاتے ہیں۔ یہ بعد بیس رے بیس آ کرمتیم ہوگئے تھے، حدیث بیس ہاہر تھے۔

ان کی دفات ۳۱۳ بجری کو بوئی عشری نے اپنی اس کتاب میں بی علیه السلام سے ایک بزارای احادیث نقل کی بیں جن میں ایک بزار امثال بیان کی گئی ہے۔ ابواحمد عشری نے بھی اپنی کتاب الامثال میں ای اسلوب پرکام کیا ہے۔

# كتاب الامثال، رامبرمزي:

رام ہر مزخورنستان کے نواح میں ایک شہر کا نام جس کا باشدہ ہونے کی وجہ سے بیہ رام ہر مزک کہلاتے ہیں۔

رامهر مزی حدیث کے ماہر تھے اور ساتھ ساتھ قاضی بھی تھے ، داہر مزی ۳۹۰ بجری کے قریب تک اپنے شہر ش رہے۔

علوم صدیت کی مشہور کماب "المحدث الفاصل بین الرادی والواعی" کے مولف یمی رامبر مزی ہیں۔

# الامثال والاوائل ،ابوعر وببالحراني

(۲۳) الامثال والاواکل: ابوعمو بحسین بن مجدین مودود بن تمادالسلی الحرانی به حدیث کے ماہر تھے۔ان کی وفات ۳۱۸ ہجر کی کوہوئی ای طرح الا داکل کے نام سے ابو یکر بن ابی شیبراورابوالقام الطیمر انی نے بھی کما ہیں کھیں۔

## كمّاب الطب، دينوري:

(٢٥) كتاب الطب الوقيم ز

کتاب الطب الویمراحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراییم بن اسباط الدینوری ۔ بیدین دری ابن النبی کے نام سے معروف تھے اور بدعت کی ضد میں سنت لائی گئ ہے۔ دین دری مذہب شافعی سے خسلک تھے، بیامام نسائی کے شاگرد میں ان کی وفات ۳۲۳ ہے کو در آب

(٢٦) الطب والامراض ابن الي عاصم

(۲۷) کتاب العلم اس کے مصنف زمیر بن حرب بن شداد الحربی النسائی ہیں۔ یہ بغداد کے دہنے والے تقے امام سلم نے ان سے ایک ہزار سے زیادہ روایات کی ہیں نسائی کی وفات ۱۳۴۷ کے کوہوئی۔

كتاب العلم، ابن عبد البرالا ندلسي:

(٢٨) كتاب العلم ابن عبدالبرالغر ى الاندى .

اس کتاب کا پورانام جامع بیان انعنم وفضلہ و ماینغی فی روایتہ وحملہ ہے بیٹی ایسی کتاب جس میں علم کی فضیلت اورعلم کی روایت کرنے اور خود حاصل کرنے میں جو جواشیاء ضروری ہیں ان کاتھمل بیان ہے۔

صروری بیں ان کا علی بیان ہے۔ نضا بعل

لهاب مشل علم (٢٩) كتاب نضل العلم ابونعيم الاصبهاني

كتاب فضل العلم ابوالعباس احمد بن على بن حرث الموہبي

موہی کی نبت صاحب تیسیر کے بقول قبلہ مفافر کی ایک شاخ موہب (بروزن مجلس) کی وجہ ہے۔ان کی تاریخ وفات کاعلم نیس ہوسکا۔

(٣٠) اقضاءالعلم أعمل: الوبكرالخطيب.

۱۰ (۳۱) شرف اصحاب الحديث والرحلة في طلب الحديث - ميد دونوں كما بيس بھى ابو بكر خطيب بغدادى كى بى تصنيفات بى -

(٣٢) الانتبار لاصحاب الحديث: تاليف، ابوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني (متوفي ١٨٩هه).

# نوادرالاصول في احاديث الرسول مجيم ترغدي:

(۳۳) بیابوعبداللہ فحرین ملی بن حسن بن بشر کی تصنیف ہے بیچیم تر ندی کے نام سے معروف میں۔ تر ندی بلند پالیصوئی اور چاراونار میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔

ترندى كى وفات بخ شهر يش قل بونى اوريد ٢٩٥ جرى كا واقعد بـ السان المير ان

مِن حافظ صاحب فرمات بين:

حکیم تر ذی تین سومیں کے قریب تک زندہ تھے کیونکہ این الا نیاری نے یہ ذکر کیا ہے کماس نے تین سواٹھارہ میں ان سے حدیث کی۔

حافظ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ تیم ترفدی نے تقریباً نوے سال کی عمر پائی تھی اور عیم ترفدی می کا اس کتاب کا ایک اختصار ہے جو اس کے ایک تہائی کے برابر ہے اور بیہ حیسے چاہے۔

(۳۴) قربان استنین بیابونهم اصفهانی کی کماب ہے۔جس کا بورا تا مقربان استنین فی ان الصلاق قرق عین العبادین ہے۔ لینی نمازعبادت گر اروں کی آنکھوں کی تصندک ہے۔

# الترغيب والتربيب،اصفهاني:

(٣٥) الترغيب والتربيب: ميداصفهاني كي تاليف ب، ان كالإرانام ابوالقاسم اساعيل بن

محمر بن فضل بن على القرش التيمي الطلحي الاصفيها في بيان كالقب توام الدين تفا\_

اصغبانی کا حدیث کے حفظ وضیط ٹی ا تنار تبدا ورمقام تھا کہ ان کو بطور مثال ذکر کیا جاتا تھا۔ اصفبانی کی وفات من ۵۳۵ ججری کو ہوئی۔ ان کی اس کتاب میں موضوع ہمن

گفرت احادیث بھی شامل ہیں۔

ا ک طرح این شاہیں اور دیگر محدثین نے بھی ترغیب وتر ہیب کے نام سے تالیفات چیوڑ کی۔

(٣٦) فضائل الانكال جميد بن ذنجوييه

بقول ذہبی ، یہ کتاب الاموال کے بھی مولف ہیں۔

(٣٧) كتاب الترغيب والتربيب اورثواب الاعمال\_

مصنف الواشيخ ابن حبان\_

(٣٨) قواب المصاب بالولد ليعني ال آدمي كا اجرج ين يني وفات كا صدمه ينجا بو، يه

ابوالقاسم على بن حسن بن صبة الله بن عبدالله بن حسين وشقى شافعي كى تالف ي جر

ابن عما كركے نام مے معروف بيں۔

بیخاتمہ الحفاظ اور بڑی بڑی جلیل القدر کمآبوں کے مصنف ہیں جن میں ہے ایک تاریخ دمثق ہے (جواس جلدوں پرمشتل ہے) ابن عساکر کی وفات من اے ھوکو بوئی۔

(٣٩) عمل اليوم والليلة : نسائي \_

عمل اليوم والليلة : ابن أنسني \_

عمل اليوم دالمليلة : ابونعيم الاصبياني وغير وحضرات -

(۴۰) اخباراتھاء : ابومحم الحلال الحكواني، بيد ساله محدثين كے طرز بر تالف كيا كيا

\_\_\_

ام) شعب الایمان ابوبرسیقی بیقریاً چه جلدون پر مشمل ہے۔

### شعب الايمان: حليمي

(٣٢) يابوعبدالله مين بن حسن بن محد بن علم الحليي كي تصنيف بـ

یر بیت میں میں میں میں میں اور تیم ری ان کی ایک نبیت ہے ہے، دوسری بخاری اور تیم ری جر بان کی ایک نبیت ہے ہے، دوسری بخاری اور تیم ری جر بان کی جائے ولا دت ہے۔ طبی بڑے درجے کے فقید وعالم تنے ، اور اء النہ کے علاقے میں اصحاب حدیث کے سر دار تنے ، اپنے زمانے کے تمایال اور ذیجین لوگوں میں سے تنے۔ اس کتاب کو انہوں نے منہاج الدین کا نام دیا تھا۔ یہ ققر بیا تمن جلدوں پر مشتل ہے۔ ابو جم عبد الجلیل بن موکی نے اس کا اختصار بھی کیا ہے۔

# فضائل قرآن پر كتب حديث:

(۳۳) فضائل القرآن: امام شافعی امام شافعی نے اس موضوع پرسب سے پہلی کتاب ککھی

فضائل القرآن: ابن الي داؤد\_

فضائل القرآن: الودرالبروي\_

فضائل القرآن جعفر بن محمد الفريابي -

فضائل القرآن: ابوالعباس جعفر بن محمد المستعفري-

فضاكل القرآن: ابوعبدالله محمد بن ابوب بن كي المعروف (بابن الضريس)

الجلى الرازي (متوفى ٢٩٣هه) وغيره حضرات

(٣٣) ثواب القرآن ابن ابي شيب

(٣٥) فضائل الصحلبة ابوليم اصغباني \_

فضائل الصحلة اليوبكر بن الي عاصم اس كتاب كانام كتاب الا حادوالثاني يه اليوبكر بن اليمان بن حيوره القرشي الطرابلسي كي

۱۰ معنا ن علبة بيدا بوان عليمه بن عيمان من سيروه اسري الرال الم تصنيف ه

طرابلى مشهور محدث اورطلب علم من بهت زياده سفركرنے والے تھے \_ يه حديث

کے باب میں نقد دمعتمد ہیں۔ان کی وفات س ۳۴۳ ھے کو ہوئی۔

ا بن منده قرماتے ہیں: میں نے طرابلس میں ان سے من کرصدیث کے ایک ہزار جزو لکھے۔

(۷۷) فضائل الصحلیة مصنف: ابوالمطر ف عبدالرحمٰن بن مجرین میسیٰ بن فطیس احر اندلی القرطبی - بیرو ہال کے قاضی سبنے تھے ان کی بید کتاب سواجز اء پر مشتل ہے۔ ابوالمطر ف کی تاریخ وفات ۲۰۴۱ھ ہے۔

(۲۸) منهان الل الاصابة في محبة الصحابة المحابة المحابة

كتاب الموافقة سان ابن زنجوية

(۳۹) - اس كتاب كاپورانام الموافقة بين الل البيت والصحابة ومار واوكل فريق في حق الآخر ب ليخن صحابه اورائل بيت كه باجم خوشگوار تعلقات اور وه روايات جو دونوس نے ايک دوسرے كے تق شي روايت كى جيل بياس كتاب كاموضوع ہے۔

اس کے مصنف ابوسعید اسائیل بن علی بن حسین بن ذبوید رازی بھری ہیں جو سان کے نام سے مشہور ہیں، حدیث کے حوالے سے بڑے پائے کے حافظ اور ضبط والے متے اور اس کے ساتھ معتز لدکے بڑے آ دمی اور عالم ومحدث بھی متھے۔ انہی کا بیر مقولہ متبورے:

کرجس سنے صدیت نیس لکھی اس نے اسلام کی شیر بنی اور مشاس نیس چکھی ۔ان کی دفات ۲۵۸ جری کو ہوئی۔

ره ۵۰) كتاب الذربية الطهرة الدولة في جومشهور محدث بين -

(۵۱) فضائل الخلفاء الاربعة الوقيم الاصمهائي وغيره-

(۵۲) فضائل الانصار الدواؤ والمجتعاثى\_ (۵۳) خصائص على امام نسائي بيدا يك بلد يرمشتل ہے۔

(۵۳) الدرة الثمينه في المدينه

اس کے مواف محت اللہ بن ابوعبداللہ محمد بن محمود بن حسن بن بد الله بن محاس بغدادی

میں جو ابن التجار کے نام مے مشہور ہیں۔ یہ مشہور محدث ہیں ان کی وفات بقداد ہیں س ۲۴۳ ء کو ہوئی۔

انبی کی اور بھی دد کتابیں ہیں، ایک نزمد الوری کے نام سے فضائل مکد پر اور دوسری روضة الاولیاء کے نام سے مجدالیا کے فضائل پر۔

### اخبار مدينه عمر بن شبه

(۵۵) اخبار المدینه، اس کے مولف ابوعبدالله زبیرین بکارین عبدالله بن مصعب بن ثابت القرشی الاسدی الانی بین جوقاضی بحق تنے ۲۵۳ کووقات پائی۔

دوسری کتاب ای نام سے عمر بن شبری ہے، ان کا پورا نام ابوز بدعمر بن شبدا بن عبید ہ بن زید انتمر کی ہے فیمری کی نسبت فیمر بن عام بن صصعد کی وجہ سے جوایک بوا قبیلہ ہے۔

یہ بھرہ کے رہنے والے تھے اور تاریخ نے اشتعال تھا، بعد میں معرفظ ہو گئے تھے، تاریخ البعر 3 وغیرہ کا ایول کے معنف ہیں۔ ان کی وفات سر من را کی ۱۲۴ میر کو ہوئی۔

- (۵۷) فضائل المدنية وفضائل المكة: بيدونوں كما بين ابوسعيد المفصل بن محمد بن ابراہم الجندى كى تالف بين، جند قبيله مفافر كى ايك ذيلى شاخ ہان كائن دفات ٢٠٠٠ كـ قريب ہے۔
- (۵۷) فضائل بیت المقدس: مصنف اپویکریا ابوالفتح محمد بن احمد الواسطی \_ ان کی تاریخ وفات کا مجھے تا صال ملخ نہیں ہوسکا \_

## نضائل المدينه وغيرها، ابن عساكر ومثقى:

(۵۸) فضائل المدنية وفضائل مكه وفضائل المسجد الأقصى - اس كانام ب جامع المستقصىٰ فى فضائل المدون القصىٰ بهتيوں كما بين ابوالقاسم ابن عساكر دشقى كى تاليف بين - فضائل المسجد الأقصىٰ بهتيوں كما بين ابوالقاسم ابن عساكر دشقى تعداد كاثبار تو شايد نامكن نبيس تو مشكل بيكنا بين موشكل .

# مهانيد كتب حديث

## مند کیے کہتے ہیں؟

۔ فرزہ صدیت میں بہت می وہ کا بین میں جو مند کے نام سے معروف ہیں۔ یہ ایواب کی طرز پرنیس ہوتیں بلکدان میں ہیں اواب کی طرز پرنیس ہوتیں بلکدان میں یہ کیا جاتا ہے کہ جرحالی کی با قید موضوع و باب روایات ایک جگدانسی کردی جاتیں ہیں چاہوہ تھے ہوں یا حسن یا ضعف۔ پھر حمالہ کی باہم ترتیب میں عام طور سے رائج اور آسمان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تروف بھی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور کبھی قبائل یا اسلام میں تقدیم یا شعر ایک وغیرہ کے اعتبار سے کہ تروف بھی ترتیب قائم کردی جاتی ہے۔

پی بر بعض مسانید میں و تمام صحابہ کے استیعاب کی کوشش کی جاتی ہے جبہ بعض میں کسی ایک صحابہ بیسے مثل مسند ابو برصد ان یا پھر چند ایک صحابہ جیسے مشلا مند ابو برصد ان یا پھر چند ایک صحابہ جیسے مشلا مند ابو برصد ان یا پھر چند ایک مائی مائی دیا ہے مند طفاہ ادر بعد مند محتر میں موجد کی مائی میں جیسے کم روایت کرنے والے صحابہ کی مسانید یا مصر میں آ باد ہونے والے صحابہ کی مسانید وغیرہ - جیسوں طریقے اور انداز ہیں ۔ اس طرح ذخیرہ احادیث بی بے تار مسانید وغیرہ ۔ جیسوں طریقے اور انداز ہیں ۔ اس طرح ذخیرہ احادیث بی بے تار

## مندامام احربن طنبل:

- (۱) مندامام اجر بن حبل الشیبانی بید مندسب سے بلند پایہ ہے اور جب صرف مند کہا جائے تو بھی مراد ہوتی ہے۔ اگر کوئی دوسری پیش نظر ہوتو پھر کسی قید کی ضرورت ہوگی اس کا تفصیلی ذکر پیچھے (ائمہ اربحہ کی کتب حدیث کے عنوان سے )گزر چکا ہے۔
  - (٢) مند كبير، امام بخاري
  - (٣) مندنبيرعلى الرجال امام ملم بن حجاج القشيري.

## مىندابوداۇد طيالىي:

(۱) مندابوداؤ دطیالی،طیالی کی نبست طیاله کی وجدے ہے (طیاله اس سز چا در کو کہتے

ہیں جےعلاومشائ پہنتے ہیں)۔

۔ طیالی فاری الاصل تھے، لیکن حضرت زبیر کی اولا دے علاقہ ولا ، کی وجہ ہے قرشی بھی کہلاتے ہیں، بھر ہ کے دہنے والے تھے، حدیث میں معتمد اور ثقہ تھے۔ بھر ہ میں ۱۳۰۳ جرک کو وفات۔

اس مندمی شال احادیث کے علاوہ بھی طیالی کی بہت کی احادیث ہیں۔طیالی کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ ان کو چالیس ہزارا حادیث یاد تھیں۔

(۵) مندنعم بن تمادالروزي\_

(٢) مندابواسحاق ابرائيم بن نفر المطوع بينيشا پور مي تع ٣١٣ هو شبادت كي موت يائي-

(2) منداسد بن موی بن ابرا ہیم بن ولمید بن عبد الملک بن مروان بن تھم الاموی۔

(٨) منداوج عبيدالله بن موى بن الي الختار با ذام العبسي الكوني (م١١٣هـ)

(٩) مند يخي بن عبدالحميد بن عبدالرحن الحماني الكوني (م٢٧٨ ٥)

مندمدد بن مربد: سب سے پہلی مندکون کی ہے؟

(١٠) يدايوالحن مسدوين مرجدين مرال ين مستور دالاسدى البعرى (م ٢٢٨هـ) كي تالف

یہ ایک باریک جلد پر شمل ہے اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جو اس کا تمن گنا ہے اس میں بہت ہی موقوف اور مقطوع روایات بھی ہیں۔

دار قطنی نے ان کے بارے میں برکہا ہے کہ بیسب سے پہلے مند لکھنے والے آدی میں،ان کی روش پر ابوقیم نے اختیار کی اور خطیب بغدادی کا کہنا ہے:

اسد بن موی نے ایک مندلکھی۔ اسد بن موی ایونیم سے عربیں بھی بڑے ہیں اور سائ صدیث میں بھی متقدم ہیں ، توبیا حمّال ہے کہ ابونیم ان سے نوعری میں آگے بڑھ گئے ہول۔ اورامام حاکم فرباتے ہیں۔

سب سے پہلے رجال کے مطابق مند لکھنے والے عبیداللہ بن موی العبسی اور ابوداؤر

طیالی ہیں

اورابن عدى يد كتيم بين.

کہا جاتا ہے کہ کوفہ میں سب سے پہلی مندیخیٰ بن عبدالحمید الحمانی نے ککھی اور بھر ہ میں مسدد اور مصرمیں اسدالسنة کو میہ اولیت حاصل ہے اور اسد السنة ندکورہ دونوں حضرات سے پہلے تیجے اور ان کی وفات بھی پہلے ہوئی۔

اوعقیلی علی بن عبدالعزیزے بیقل کرتے ہیں:

میں نے بیکی بن عبدالحمیدالحمانی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بارے میں کوفہ والوں کی بات پرکان ندوهرنا کیونکدوہ میرے حاسد ہیں وجداس کی ہیہے کہ میں نے سب سے پہلے مندتر تیب دی۔

(۱۱) مندا بوضيرز بيربن حرب السائي، جو بعد على بغداد على آباد ہو كئے تھے۔

(۱۲) مندابوجه فرعبدالله بن جمد بن عبدالله بن جعفر بن الیمان انجهی ،البخاری (م ۲۲۹ هه) سیقبیله جعف سے ملاقد ولا ورکھتے تھے، اور مندا حادیث سے زیادہ احتد کا واحتد کا واحتدال واحتدا می وجہ سے خود بھی مسئدی کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔

مندا بوجعفرالمطين:

(١٣) مندابوجعفر محمد بن عبدالله بن سليمان الحضر مي الكوفي (م ٢٩٧هـ)

ان کی شہرت اور عرف مطین (پروزن مشدد) تھی اس کی جید بیرہ دنی کریے ایک دفعہ بیپن میں بچوں کے ساتھ پانی میں کھیل رہے اور و وان کی کمر پر کیچوٹل رہے تھے۔ اس موقع پر ایونیم فضل بن دکین نے ان سے کہا: اے مطین ( کیچوٹس لت بت) تم علم کی مجل میں کیول ٹیس شر کے ہوتے یہاں سے ان کا ایر لقت پڑھیا اور بید طین کیر ہیں۔ ابو بکر بن دادم کہتے ہیں۔ میں نے مطین سے ایک الکا کھ دوریش کی

(۱۳) مندالواحاق ابراہیم بن سعدالجو ہری الطمری ثم البغد ادی (۱۳۳۰) انہوں نے اپنی اس مند میں حضرت الویکر صد لین ہے مردی روایات کو تقریباً میں

الزاء مين مرتب كياب\_

- (۱۵) مند ابو میتقوب اسحاق بن ببلول المتوفی الانباری (ان کی وفات بھی انبار میں بوئی۔ بن وفات بھی انبار میں بوئی۔ بن وفات ۲۵۲ھ ہے۔ ان کی مدکل پری مند ہے۔
- رو و رو می الفریلی الفطس منتا بوری، یه نیتا بورک می میدادر کے محدث تھے اور ۱۵۱ھ تک حیات تھے۔
- (۱۷) مندابوالحن محد بن اسلم بن سالم بن یزیدالکندی (کندی قبیلہ کے آزاد کردوغلام) بید طولس کے رہنے والے اللہ والے عالم تھے۔ ایک اُقتہ حافظ اور ولی وابدال تھے۔ ان ک وفات سسم محمد کو ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان کی تماز جنازہ میں دل لاکھ آ دمیوں نے شرکت کی۔
- (۱۸) مندابوزرعان کانام عبیدالله بن عبدالکریم بن یزید بن فروخ ہے۔ان کا قریش سے
  علاقہ ولاء ہے اور شہور شہرے کے رہنے والے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ
  قر خی اور دازی کی نب سے گئے ہے۔
  - صدیث ش ماہراور نُقتہ تھے۔ من وفات ۲۲۳ ھے۔
- (۱۹) مند ابومسعود احمد بن فرات بن خالد الفسی الرازی، ان کا ایک مشہور رسالہ بھی ہے تفصیل تذکرو آ گے آر ہاہے۔
- (۲۰) مندا بو یاسر تمارین رجاء اتفلی الاسر اباذی، جوعابد و زابد اور حافظ تھے، ۲۱۷ ھ کو جرجان میں ان کا انتقال جوااور ان کی قبر مرجع زائرین ہے۔
- (۲۱) مند ابو بر احد بن منصور بن سیار، البغد ادی الرمادی مشهور حافظ و محدث میں س
  - (۲۲) مندابوسعيرعتان سعيد بن خالد البحتاني الداري (م٢٨٥)
- میمشہور محدث اورامام ہیں ہرات کے علاقے کے نامور محدث تھے، ان کی مند کی خفامت خاصی زیادہ ہے۔
- (۲۳) مند ابوانحن علی بن عبدالعزیز بن الرزبان بن سابور البغوی (م ۲۸۷ھ) یہ مشہور محدث اورشتخ حرم بن \_\_
  - (٢٣) مندايوعبدالرحمل تميم بن محمد بن معاويدالطوى (م ٢٩هـ)

ياتقداورها فظ تھ، حاكم نے ان كے بارے من ياذكركيا:

'' طوی نقد محدث تقے اور تھیل علم عمل کثیر الاسفار اور کثیر النصائیف شخص تھے۔انہوں نے ایک بردی مندکھی، جے میں نے اپنے بہت سے اساتذہ کے پاس دیکھا ہے''

# منداسحاق بن را هوييه

(۲۵) مندابولیقوب اسحاق بن ابراجیم بن مخلد بن ابراجیم بن مطرب

جوابن راہویہ کے نام سے معروف ہیں ( اوران کی مند، منداسحاق بن راہویہ کے نام سے معروف ہے )ان کی نبتول میں تنتی حظلی مروزی اور نیٹا پوری کا تذکر ہے۔ مروزی کی نبعث مشہور شہر مروکی وجہ ہے ہے۔ اور نیٹا پور میں چونکہ بعد کے زمانہ میں انہوں نے سکونت افقیار کر گئی ،اس کیے فیٹا پوری بھی کہلائے۔

ابن راہویے کی وجہ تسمید کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو بیجواب دیا:

میرے والد کی پیدائش چونکدراستے میں ہوئی تھی تو انل مرد نے انہیں راہو یہ کہد ویا در راہ فاری میں رستے کو کہتے ہیں۔

این را ہوید نے مند اور تغییر کی اطاء اپنے حافظے کی بنیاد پر کر وائی ، ان کا معمول اور عادت ہی بیتھی کہ وہ زبانی احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ این راہویہ کو ستر

ہزاراحادیث ذبانی یا تھیں۔ان کی بیرمند چھ جلدوں پرمشتل ہے۔ (۲۷) مند:ابو بکراسا عیلی ،ان کی بیرمند تقریباً سوجلدوں پرمشتل ہے۔

(۲۷) مندالوجعفراجير بن منع بن عبد الرشن البغوي البغد ادى (م۲۳۳ه) (۲۲)

(۲۸) مندابومحمد حارث بن محمد بن ابواساسة دام التيمي البغدادي تاريخ وفات (۲۸۲ هه يوم ع في سر

(۲۹) مندابو بكرين عاصم، بيغاصى بردى مند ہے جس ميں پچاس بزارا عادیث ہیں۔

(۳۰) مندابوبكربن محد بن الى شيبـ

(٣١) مند عن ن بن الي شيديد الويكر اين الي شيد ك جمائي بين اصل عن واسط كرسند والے تقع بحركوف في من آنے كى وجدے كوئى كہلاتے بين ان كى تاريخ وفات

#### -Farra

#### منددراوردی:

سید در در دردن در در دردن مصنف ابوعبدالقد محرین یخی بن ابوعم العدنی الدر اور دی بین جنهوں

(۳۲) مند در اور دی: مصنف ابوعبدالقد محرین یخی بن ابوعم العدنی الدر اور دی بین جنهوں
نے بعد میں مکہ بین سکونت اختیار کر گئی ۔ یہ بی کہا جاتا ہے کہ '' ابوعم'' ان کے والد
کی کی گئیت ہے۔ ان کی وفات کا ک۲۳۳ ہے۔
تذکر ہ الحفاظ میں ہے کہ انہوں نے کے کہ اور عمر مجرعم ہے کے۔
تذکر ہ الحفاظ میں ہے کہ انہوں نے کے کہ اور عمر مجرعم ہے کے۔

### مندعبدا بن حميد:

عبدائن تميد صديث من ثقد اور حافظ تقد اور ان كى دومندي بين ايك بزى اور دومرى چيونى - چيونى كانام بى فتخب بدا برائيم بن خرم الشاشى نے عبد ابن حميد سے جتنی حدیث فی وہ یکی فتخب ہدار یکی لوگوں کے پائ بھی ہد۔ جوایک باریک جلد پر مشتل ہے۔ لیکن اس میں بہت سے مشہور محابد كى مسانية نيس بيں۔

#### مندحیدی:

(۳۴) یہ ابو بجر بن عبداللہ بن ذیر بن عیسی الحمیدی القرشی الاسدی المکی (۱۹۴) کی تالیف بے جمید مفیان بن عینیہ کے بزے شاگر دول میں سے ہیں۔ خود بھی حدیث میں تقد اور حافظ کے مرتبے پر تقے جمیدی امام بخاری کے استاذ بھی ہیں۔ حاکم کا کہنا ہیہ ہے کہ امام بخاری کو جب جمیدی سے کوئی حدیث بل جاتی تھی تو اس کو کی درم کی سندے تا ش نہیں کرتے تھے۔ ان کی سندے گیارہ بڑو ہیں۔ داشح رہ کہ کہ درم کی سندے تا ش نہیں کرتے تھے۔ ان کی سندے گیارہ بڑو ہیں۔ داشح رہ کے کہ

يده وحيدي مبين جنهول في سيحين (بخاري وسلم) كوجمع كيا تفا-

(٣٥) مند ابوعبدالله محمد بن بيسف بن واقد بن عثان الفسى التركي القريابي - جو بعد ميس فلسطين كشرقليار بيشم فتقل جو محمد تقية ١٢٣ هدكا وأكل مي ان كي وفات بوئي -

(۳۷) مند ایوجعفراحمد بن سنان بن اسد بن حبان القطان الواسطی (م ۲۵۹ هه) اس کی ترتیب د جال کے اعتمار ہے ہے۔

(۳۷) منداساعیل بن اسحاق القاضی \_

(۳۸) مندابوعلی حسین بن داؤ دانصیصی (مصیصہ کی نسبت ہے) ان کا لقب سنیہ (بروز زبیر) ہے۔ بیتقی وحافظ تھے،ان کی ایک تغییر بھی ہے۔ تاریخ وفات ۲۲۹ھ ہے۔

#### مندبزار:

(۳۹) سیمشہور محدث ابو کر احمد بن عرو بن عبدالحالق البر ارکی تصنیف ب جو بھر ہ کے باشدے سے دان کی دفات ۲۹۲ کور ملد میں ہوئی۔

. بزار کی دومندیں ہیں۔ایک المسئد الکبیر المعلل ہاں کا نام البحر الزاخر ہے۔جس بند : مصحب : صحب

میں انہوں نے سی احادیث کوغیر سیجے سے واضح کیا ہے۔

عراتی کا کہنا ہے ہے کہ بید کا م تھوڑ اسا ہے، ہاں البتہ بعض راویوں کے تفر داور مثابعت دغیرہ کے حوالے سے گفتگو خرور کرتے ہیں۔

اوردوسری مند صغیرہے۔

(٣٠) مندابوعبدالله محدين المروزي الشافعي، جومشهورمحدث ہيں۔

(٣١) مندابوعمرواحمر بن جازم بن الي عزرة الغفاري الكوني الحافظ (م٢٥م)

(۲۲) مند الاجعفر احمد بن مهدى بن رستم الاصباني (م٢٢٢ه) جو بزے پائے كے محدث مونے كے ساتھ ساتھ عابد وزايد مجى تھے۔

( ۴۳ ) مندابولیقوب اسحاق بن منصور بن بهرام الکوسیج النیشا پوری ( م۲۵۱ هـ )

( ۴۴ ) مندابوامي مجمد بن ابرابيم بن مسلم البغد ادى ثم الطرسوى \_

طرسول شام كرسرحدى علاقے ميں ايك مشہور شهركا نام ب

(٢٥) مندابويوسف يعقوب بن ابراتيم بن كثير الاورقي العبدري (م٢٥٢هـ)

(٣٦) مندابوعبدالله محمد بن سين الكوني (م ١٤٧ه ) يبحي كوفه كے محدث تقير

(۳۷) مندابوعبدالله محمد بن عبدالله بن خبرالجرجانی به بعد میں مصر نتقل ہو گئے تھے بھر وہیں ۱۲۵۸ ھاکوانقال ہوا۔

### مند يعقوب بن شيبه:

ر (۲۸) سیابو یوسف لیقوب بن شیر بن صلت بن عصفورالسد وی البھر ی کی تالیف ہے۔ جو بعد بین بغر بغداد منقل ہوگئے تھے، نقی فدیب، ندیب الکی تھا۔ حدیث میں حافظ کے درجے پر تھے، من وفات ۲۲۲ھے۔

ذہبی کہتے ہیں بیدوہی ہیں جنہوں نے ایک الی بڑی مند کھی جس ہے اچھی مند نہیں کھھ گی لیکن میہ پوری نہ ہو کی۔ بلکہ بحد ثین کے طلقے میں بیمشہور ہے کہ 'مند معلل'' یعنی و ومند جس میں اسادر دا قطل پر بحث ہودہ پوری ہوتی بی ٹیس۔

یعقوب کی اس مند میں سے عشر ہمشر ہ ابن مسعود ڈ، عمار ہ عباس ، عتبہ بن غزوال اور بعض موالی کی مسانید منظر عام پر آئی ہیں۔ کہاجا تا ہے اس میں سے حضرت علیٰ کی مند پانچ جلدوں پرمحیط ہے۔

مھریش حفرت ابو ہریرہ کی مند کا ایک نسخہ دیکھا گیا تھا جود دسوا جزاء پرمشتمل تھا۔ ای طرح ابن محرکی مند کے بھی بعض حصے دیکھیے گئے ہیں۔

اس میں مصنف احادیث کواسنا داور علل سمیت ذکر کرتے ہیں۔انداز وہ ہے کہ اگریہ مند پوری ہوجاتی تو دوسوجلدوں پرمجیط ہوتی۔

(٣٩) مندابوا حاق ابرائيم بن اساعيل الطّوي العنم ي (م ٢٩هه) بيد مند دوسو يجواد پراجزاء برمشتل ب\_

(۵۰) مندابونلي حسين بن محمد بن زياد العبدي النيشا پوري القباني (م ۱۸۹ه)

(۵۱) مندابو بمراحمه بن على بن سعيدالمروزي\_

مروزى ايك مشهوراور بلنديا بيرحدت بلكنكم كاخزانه تقعاور قضاكي عبدي يرجحي فائز

رى ٢٩٢ ھۇۋ والمجەكے درميان ميں ان كى وفات ہوئى \_

و ہی نے تذکرة الحفاظ میں لکھاہے۔ان کی بہت کی مفید تصانیف اور مسانید ہیں۔

(۵۲) مند ابوعبدالله مجدین مشام بن شعیب بن ابی خیره السد وی البصری جو تقه مصنف بین، بعد مین مصنعتل ہوگئے تھے، من وفات ا۲۵ھ ہے۔

(۵۳) مندابوا حاق ابراہیم بن معقل بن جائ انسفی نبغی ،نٹ شہر کے قاضی بھی تھے ان کی بیرمندایک بڑی مشد ہے نبغی کی تاریخ وفات ۲۹۵ھ ہے۔

(۵۴) مندابویکی عبدارحن بن محدالرازی (م ۲۹۱هه)ان کی ایک تفسیر جمی ہے۔

(۵۵) مندابوا حاق ابراہیم بن پوسف الرازی (م ۴۰۰) بیا یک مواہزاء ہے او پر کی کتاب ے۔

(۵۲) مندا بومجرعبدالله بن مجربن تاجیه البربری ثم البغد ادی (۱۳۰۰ه) بدمند ایک موسیس ایز او برمشش ہے۔

۔ مند ابوالعباس حسن بن سفیان بن عامر بن عبدالعزیز بن نعمان بن عطاء الشیبانی النسائی البالوژی، بالوژ نساء شہر سے تین فرخ کے فاصلے پر ایک بستی ہے بالوژی خراسان کے محدث اوراپیز زمانے کے امام تھے، جن کا ہم پلیکوئی نیس تھا، ان کی تین مدان بور

بالوزیس۳۰۳ ھوان کی وفات ہوئی۔ان کی قبر مرجع زائرین ہے۔

(۸۵) مند ابویعقوب اسحاق بن ابراہیم بن نصر نمیثا پوری، جوبشتی کے نام سے معروف تھے۔ بشت نمیثا پور کاایک نواحی شہر ہے جس کا ذکریا قوت جموی نے اپنی تھی بلدان میں کیا ہے۔ کیکن انہوں نے ان کی وفات کا ذکر نہیں کیا۔

اور ذہی میہ بہتے ہیں: جھے میں معلوم نیس کہ بیوفت کب ہوئے۔البتدا تناصر ورہے کہ بیہ ۳۴۳ حتک زندہ تھے۔

# مندابو يعلى الموصلي:

وفات 2- 1 و کو ہوئی۔ اوران کی عمر سونے یا دہ ہوگئ تھی۔ لوگ تحصل علم کے لیے ان کے پاس مؤکر کے آتے تھے۔ ایو یعلی کی دوسمانید ہیں ایک مغیراور دو سرک کبیر۔ محدث اسائیل بن محمد بن فضل ہمیں کہتے ہیں۔ میں نے مندید ٹی اور مند ابن منج وغیرہ مسانید پڑھی ہیں کین الوصلی کی مندے ان کی نبیت وہ ہے جو دریاؤں کو سمندر کے ساتھ ہے اس کوافل ہے میں مند مجتی الانجار ہے۔

(۱۰) مندابوالعباس ولیدین بان بن توبهالاصبانی (م ۱۳۱۰) ان کی ایک تغییر بھی ہاور برین مند ہے۔

(۱۱) مندابو بکر محد بن ہارون الرویانی (مے مسلم )رویان طبرستان کے نواح میں ایک شہرکا نام ہے جہاں بہت سے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ رویانی مشہور محدث اور امام فن تھے۔ ان کی بیرمند علمی طلقوں میں شہرت کی حال ہے۔

ابن جركاس كے بارے بيس بيكهنا ب كدبير تب يل سنن سے كمنيس -

مندابوسعدعبدالرحمٰن بن حسن الاصبائی (م ۲۰۰۷ھ) بیبنیادی طور پراصبان کے رہنے والے تقے، اور غیثا پوری بھی کہلاتے تھے۔ صدیث میں باہر تھے۔ ذہبی نے تذکر و اکتفاظ میں ان کا حافظ کے لقب کے ساتھ تذکرہ کیا

یں ہاہر تھے۔ و بی عے مد مرہ اٹھا ظ یں ان 6 حافظ سے لاب ہے۔البتہ طبقات الحفاظ میں آئیس بھول گئے۔

اصبانی کی ایک اور کتاب بھی ہے جس کا نام شرف المصطفیٰ ہے۔

(١٣) مندالوعبدالله محمد بن عقبل بن از هر بن عقبلي المجني (١٣١٥)

یہ بڑے محدث اور پلخ کے نامور عالم تھے۔البّار بیّے ،والا بواب بھی ان کی کتاب ہے۔ رپیوری میں میں چینڈ ولیل م

(۱۴) مندابوجعفرالطحاوي\_

مندابوجی عبدالرحل بن ابی هاتم محرین اور لیس بن المند رین دارد بن مبران تیمی حظلی مشہور یہ ہے کہ رہے مثالی متام درب حظلہ کی وجہ سے خطلی نببت ہے۔ خطلی رہے کے باشندے تھے۔ خود بھی محدث تھے اور محدث باپ کے بیٹے بھی تتے۔ علم کے گویا سمندر تھے، ابدالوں میں سے ایک ابدال تھے۔ تاریخ وفات ۲۳۲ھ ہے۔ ان کی مندا کی بڑا دا جزاء رحشتل ہے۔ ان کی مندا کی بڑا دا جزاء رحشتل ہے۔

(٧٤) مندابوسعيدهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي (١٣٥٥ هـ)-

شاش ترکی سر حدق علاقول میں نہر بچون کے اس یا دایک شہر کا نام ہے۔جس سے علاء کی ایک خاصی تعداد بن کرنگی عیثم بن کلیب مادار النمر کے علاقوں کے نامور محدث ہیں ان کی مندایک بوی مندہے۔

مندابوالحن على بن تمشادالعدل نميثا بورى (م ٣٣٨ه) مديريث بائے كے محدث اور

کی کتابوں کے مصنف ہیں،ان کی بیرمند جار سواجزاء پرمشمل ہے۔

مندابوالحسین احمد بن عبید بن اساعیل البقیری الصفار (م ۳۳۰هه) سایک ثقه اور حافظ محدث تھے، دارقطنی فرماتے ہیں۔

''مفارنے ایک مندلکھی ہے جس میں انہوں نے مندکے تقاضے بڑے عمدگ ہے نھائے ہیں''

(۸۰) مندا بوڅه د کلج ( بروزن جعفر ) بن احمد بن دکځ البغد مادي (م ۵۱ ۵ ۵ )

بیر محدث بغداد تھے اور علم کے خزائے اور روایت حدیث کے گویا دریا تھے۔ان کی بید مندایک برای مندہے۔

# مندماسرجس ،اسلامی تاریخ کی سب سے بوی مند:

(۷۱) مند ابوعلی حسین بن محمد بن احمد بن محمد بن حسین بن میسی بن ماسر جس ماسر جس نیشا پوری، ماسر جسی کی بیرمند مهذب اور معلل ہے جو تیرہ سوا براء پر شمتل ہے۔اگر كتب فروشول كے خط ميں اسے لكھا جائے تو تين ہزار اجزاء بن جا كيں۔اس ميں حضرت ابو بمرکی مندخودمولف کے خط ہے تقریباً دی اجزاء برمشتل ہے جس میں شوامداورمل بھی بیان کی گئی تھی۔

جب نقل کرنے والے کا تبول نے اسے نقل کیا تو تقریباً ساٹھ جزوین گئے۔

اس مند کے متعلق بیکبا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی مندنہیں لکھی گئی۔

مندا اوا حاق ابراتیم بن نفر الروزی (م۳۸۵ هـ) پیقریبا تمی اجزاء پرشتمل ہے۔

( ۲۳ ) مندا بوالحسين محمد بن احمد بن محمة ( بروزن زبير ) الخساني الصيد ادي - جومند

شنام اورخصیل علم میں شہروں کی خاک چھانے والے محدث تھے۔ان کی تاریخ وفات ۴۴۲ ھے۔

٤١) مندمحت الدين ابوعبد الله محمد بن محمود بن نجار البغد ادى

اس كانام ب: "القمر المنير في المستد الكبير" ال بل برصحا في اوراس كي احاديث كوذكر

(۷۴) مند ابو حفظ عمر بن احمد بغداد کی المعروف ابن شامین بیه مولد سوابزاء پرمشتل کتاب

#### بیای۸۴مسانید:

بیمنداح سیت ای کے قریب مسانید میں جبکہ بعض حضرات کی دودوادر تین تن نی مندیں ہیں۔ ہمار کی ذکر کردہ مسانید کے علاوہ تھی بہت مسانید ہیں۔

### مندكاايك اوراستعال اوراطلاق:

مند کا عام طور ہے استعال ان تصانیف کے لیے ہوتا ہے جن میں صحاب کی ترتیب سے تمام صحابہ کی رتیب سے تمام صحابہ کی روایات اکسمی کی جائی ہیں پیچھے ذکر کردہ مسانیداس کی تقیس ۔اس کے علاوہ تھی کما مصادر ان تصانیف کو بھی کہد دیا جاتا ہے جو صحابہ کی بجائے ابواب ، تروف یا کلمات کی ترتیب پرچمع کی گئی ہوں۔

اوران کومند کینے کی وید پذیہ کہ ان کی روایات منداور مرفوع ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب نی علیہ السلام تک مصل سند کے ساتھ روایت ہوتی ہیں۔

. جيم صحيح بخاري كوالمسند الصحيح بھى كہتے ہيں۔اى ظرح سحيح مسلم اورسنن دارى بے ك

اے بھی مند داری کہدویتے ہیں باوجود کیداس میں مرسل منقطع اور معصل احادیث بھی ہیں ویسے داری کی ایک مند صحابے کر تیب ہے بھی ہے۔

الىي دوسرى قتم كى مسانيد كى تعداد بھى خاصى بىلىجىن شى چىدورج ذيل بين-

مندقتی بن مخلد

(۱) ميشخ الاسلام محدث كبير ابوعبد الرحن قبى بن مخلد اندلى قرطبى (م ٢٧٦هـ) كى تاليف

ہے جی بن مخلد کی ایک تفسیر بھی ہے۔

ابن حزم كاس مند كے متعلق بيكهنا ب

اس میں بٹی نے تقریباً تیرہ سوسحا بہتے روایات اسٹھی کی ہیں اور اس کو فقبی ابوا ب کی ترتیب پر کھھا ہے، چنا نچے بیالی کا آب ہے جس کی نظیر میں ملتی ''

ر میں پر معالی کے بین اسحاق بن ابراہیم بن مہران السران (م۳۳س ) سرائ غفار

کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اور زین بنانے والے کو کہتے ہیں سرائ بو تقیف ہے

علاقہ ولا ء رکھتے تھے اور فیٹا پور کے ہاشد ہے تھے۔ محدث فراسان اور مند فراسان

تھے۔ سرائ نیک سیرت مشہور محدث تھے۔ ان کی بید کتاب فقہی ابواب کی ترتیب پر

ہے لیکن اس میں ہے صرف کتاب الطہارة اور اس کے ساتھ چھے حصہ چودہ اجزاء پر
مشتل دستاب ہوا ہے۔

### مندفر دوس دیلمی:

۳) مندفرود آن کے مولف ابو منصور شہردار بن شیر و بیدیلی ہیں۔ یہ ہدان کے رہنے والے نتے۔ اس وجہ سے ہموائی کہلاتے ہیں۔ ان کاسلسلہ نسب شحاک بن فیروز دیلمی صحافی تک جا پہنچاہے، ان کی تاریخ وفات ۵۵۸ھ ہے۔

علی سے چہ درجہ ہے۔ ان کے والد مشہور محدث ومورخ تھے، (۴) ان کے والد کی مجمی آیک کماب الفروس ہے۔ ان کے والد مشہور محدث ومورخ تھے، جن کا نام ارشجاع شیر و بیبین شہر دار بن شیر و بیبین فنا خسر و دیلمی ہمدانی ہے۔ بید مورخ

جمران ہیں۔ان کی تاریخ وفات ۹ ۵۰ ھے۔ اس کتاب میں دیلی نے چھوٹی چھوٹی دس ہزار اصادیہ جمع کی ہیں۔جن کو تروف جھی میں سے تقریباً ہیں حروف پرتر تیب دیا ہے لیکن احادیث کی اساد ذکر نہیں کیں۔ یہ ایک یاد دجلہ وں مرشمتل ہے۔

بیر کتاب چونکہ قضا کی کی شہاب الا خبار کی تخر ہی تھی اس لیے اس کانام بیر کھا'' فردوں الاخبار بما تو رائطاب انحر ح علی کتاب الشہاب'' ان کے بیٹے (جن کا ابھی ذکر آیا تھا) نے ان احادیث کی چار جلدوں میں تخریج کی ہے۔ ہرصدیث کے تحت اس کی

سندذكركي ہےاورات سينام ديا۔

#### مندكتاب الشهاب:

اس کا پورانام مند کتاب الشہاب فی المواعظ والآ داب ہے بیا یک جلد میں دی اجزاء پرمشتل ہے اس کے مصنف شہاب الدین ابوعبداللہ تحدین سلامت بن جعفر بن علی القصائی ہیں۔ قضاء بقبیلہ معد بن عدنان کی ایک شاخ کانام ہے۔ ایک خیال یہ جمی ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ حمیر ہے ہور سبکی ہات رائج ہے۔ قضا می مصر کے قاضی ہے، اور جیل القدر محدث اور فتیہ جمی ہے، ند بب شافعی تھا۔ کثیر التصانیف لوگوں میں ہے ہیں۔ مصر میں، ۳۵۴ ہے کو وفات ہوئی۔

اس میں پیچیے ذکر کردہ کتاب اشباب کی احادیث کی سندیں ذکر کی گئی ہیں بدان کی بری دلی سندی و درگی گئی ہیں بدان کی بری دلیسی کی جو نی اور بھی پیکلی کتاب ہے جس میں انہوں نے بی علیہ السلام کی چھوٹی احاد یث ہوت کی باتوں پر مشتل بارہ مواحادیث ہیں۔ جن کی اساد در کرمیس کی کئیں۔

اس کا انداز تو کلمات برتر تب کا بے کین کمی حرف کی قید نہیں۔ لیکن پیخ عبدالردف المنادی الثافتی (جن کا تفصیل قد کروہ گے آرہاہے) نے اس کو حروف پر مرتب کیا ہے اور اس میں مزید بیاضافہ کیا ہے کہ اسعاف الطلاب بتر تب الشہاب کے نام سے ایک جلد میں تخریخ کرنے والوں کا بیان کیا ہے۔

## تفيرقرآن پرحديث كى كتابين:

ذخیره اُماویٹ میں وہ کتابیں بھی میں جن میں قر آن پاک کی تغییر وتو منح کے حوالے بے روایات کو علیمدہ سے اکٹھا کیا گیا ہے ان میں احادیث بھی میں اور آ فار صحاب و تا بعین بھی میں۔ان میں سے چند کا تذکرہ و لیل میں ہے۔

حديث كيمشهور كتابين برعبدالرطن بن ابی حاتم به چار جلدوں پرمشمل ہے اس کا اکثر حصہ مند آ ثار (r) اسحاق بن راہو یہ ابوبكربن الي شيبه (m) (m) عثمان بن الي شيسه (a) ابوعبداللهابن ماجهالقزوين (1) عبدبن حميد عبدالرزاق الصنعاني (4) (A) محدبن يوسف الفريابي ابواشيخ ابن حبان (4) كتاب النفير (1) ابوحفص بن شاجین ،اس کے ہزار جزو بیں اور واسط ہے تین جلدوں میں ملی تھی۔ بھی بن مخلد، جس کے بارے میں ابن حزم کا یہ کہنا (11) ے كداسلائى تاريخ مى اس جيسى كوئى كتاب نيس ندى اين جريرى تغير اور ندكوئى دوسری کتاب\_ (11) سنيد (پروزن زبير) بن داؤد\_ ''تغييرطبري'': مصنف ابن جريرالطمري نووی کہتے ہیں: امت اس بارے میں یک زبان ہے کہ اس جيسي تفسير نبيل لهي گئي اورسيوطي پيفر ماتے بين: وہ تمام تفاسیر میں ہے جلیل القدر اور شاندار تغییر ہے ابو حالہ الاسفرايي كاكبنات

# Marfat.com

ٔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آ دمی کوچین کا سفر کرنا ہڑے تو

بھی کم ہے۔

۱۹۲ كتاب الفير مصنف ابو بكربن مردوبيا

(١٥) كتاب النفير: مصنف الوالقاسم إصباني

ان کیا ایک بڑی تغییر بھی ہے جوتمیں جلدوں پر مشتل ہے، بیرسب حفرات وہ ہیں جن کا تعارف و تذکرہ چیچھے آگیا لہٰذا تطویل سے بچتے ہوئے صرف نام پر اکتفا کیا گیا آگے کچے نو وارد مصنفین میں ان کانفصیلی ذکر ہوگا۔

## تفسير نميثا بوري:

(۱۹) یا ابو بکر گھرین ابراہیم بن منذ رغیشا پوری (م ۹۰۰ه) ہیں جو کہ میں آ کرمٹیم ہو گئے تھے یہ بڑی عدیم الشال کتابوں کے مصنف ہیں۔ چیسے کتاب الاشراف جوا کید بری کتاب ہے اور دوسری کتاب المہوط جواس ہے بھی بڑی ہے اور کتاب الاجماع جو مختفرے، میڈور مجتبد تھے اس لیے کئی کھلیوٹیس کرتے تھے۔

#### تفسيرنقاش:

بیاصل هم موصل کے دہنے والے تھے ایکن ان کی پیدائش اور شودنما بغداد میں آ کر ہوئی۔ان کی اس تغییر کانام' شخفاءالصدور'' ہے۔

اس میں موضوع روایات کی کثرت ہے۔ اس وجہ سے ابوالقائم لال کائی کا بیکہنا ہے کرفقاش کی تغییر شفاء الصدور آبیس بلکہ شفاء (بیختی ) الصدور ہے۔ ذہبی کے بقول اس سے مرادموضووعات والاحصہ ہے۔

ادهر برقانی میر کتیتے ہیں: نقاش کی ساری روایات ہی موضوع ہیں۔ اس کی تغییر میں سرے سے محصے صدیث ہے تن تیس - (دیکھیے ذہبی کی میزان، اور تاریخ ابن طاکان)

#### تفسير بغوي:

نتقل ہونے کی وجہ سے بغدادی کہلانے گئے۔ میٹی السنتہ بغوی (صاحب شرح المنۃ ) سے زمانے میں حقدم میں اور یہ بغوی کبیر

یں استد اول مصاحب مرں استہ کے رہائے میں سدم یں او کے نام سے معروف ہیں۔ان کی اس تغییر کانام معالم التو یل ہے۔

اس میں بہت ی باتیں اور حکایات ایس ہیں جن رضعف یادضع کا تھم لگایاجا تا ہے۔

## تفيرثعالي:

(۱۸) یواسحاق احمد بن محمد بن ابراتیم نظبی (م ۲۳۷ه ) کی تالیف ب فظبی کو تعالی بھی کہا جاتا ہے اور بیدان کا لقب ہے نسبت نہیں بینشٹالور کے رہنے والے تھے، این

خلکان کتیج ہیں: وہ تغییر میں یگانڈروز گاریخے،انہوں نے ایک تغییر کلمبی جود یگر تغییروں ہے فاکق ہے اس کےعلاوہ انہاء کےقصوں ہے متعلق ان کی ایک کتاب کتاب العرائس مجی ہے۔

#### . تغییر واحدی:

ا) یہ ابوالمس علی بن اتھ بن تھر بن علی الواحدی فیشا پوری (م ۲۹۸ھ) کی تالیف ہے۔
یہ اپنے زبانے میں تغییر کے حوالے سے نگاند روز گار شے اور ابو اسحاق ٹھالی کے
شاگردوں میں تھے۔ ٹھالی اور ویگر حضرات کے ساتھ انہوں نے ایک زبانہ گزارا
ہے۔ تغییر میں ان کی تین کا تین تیں۔ (۱) الجبیط (۲) الوسیط (۳) الوجیز

اوراس كےعلاوہ اسباب النزول وغيرہ پر كتابيں ہيں۔

داحدی اوران کے استاذ کوحدیث ہے کوئی مٹ ٹیس، بلکہ ان دونوں کی تغییر د ں خصوصاً نظامی کی تغییر میں موضوع احادیث اور بے بنیاد قصے بہت ہیں۔

## تفسيرقزوين:

(٢٠) اس كرمهنف في المعتول الإيسف عبدالسلام بن مجد القروي في (م ٢٨٨هـ) بين

زہی کے بقول۔

ان کی تغیر تین سوے زیادہ مجلدات بر مشمل ہے۔

# علوم القرآن پر حدیث کی کتابیں:

ذخیرہ احادیث میں وہ کتابیں بھی شامل میں جن میں صرف قر آن پاک ادراس کے متعلقات مثلاً قرات وغیرہ سے متعلقہ احادیث کولیا گیا ہےان کتب میں سند کے ساتھ احادیث و آٹار ہیں۔ چندا کیے دری ذیل ہیں۔

(١) كتاب المصاحف : ابن الي داؤر

### كتاب المصاحف: انبارى:

(۲) کتاب المصاحف: اس کے مولف، بہت کی کمایوں کے مولف اور وہ توی عالم ہیں جو حفاظ حدیث میں سے شار کیے جاتے ہیں۔ لینی ابو برتھر بن قاسم بن مجر بن بشار الانباری (م۳۲۸ء)۔

انبار فرات کے کنارے بغدادے دی فرخ کے فاصلے پرایک پرانا شہر ہے۔ انباری کے بارے مل سے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تفاسیر مل سے ایک سوئیں تفاسیر ان کوزبانی یا دھیں۔ واضح رہے کہ انباری نام کے دوعالم ہیں، ایک بیاور ایک دوسرے دوجھی گئیر انسانیف اور خوبی ہیں۔ البتد ان کی کنیت ابوالبر کات اور نام عبدالرحمٰن ہے ان کی تاریخ وفات عدد ہے۔ بعض لوگوں نے خلطی ہے دونوں کو ایک مجولاے۔

# كتاب الوقف والابتداء، ابن الانباري/نحاس:

٣) كتاب الوتف والابتداء : الوبكرين الانباري-

کتاب الوقف والابتداء : اس کے مولف مصر کے رہنے وائم لے حافظ نحوی عالم اور کئی کتابوں کے مولف، ابوجھ احمد بن جمیہ بن اساعیل بن بینس

الرادى الخاس بين جنهيس مفاريمي كهاجاتا ب\_

اوراس لقب کی وجدا نے اور پیٹل کے برخوں کا پیشہ ہے۔

ان کی وفات دریائے نیل میں ڈویئے ہوئی اس کے بعدان کا پیتہ نہ جل سکااور یہ ۳۳۷ه کی بات ہے۔ اس موضوع میں ان کی دو کتا ہیں ہیں۔ایک چھوٹی اور دوسری بردی۔ ناتج ومنسؤخ يركتب حديث: اور بعض وہ کا بیں ہیں جن میں الی روایات ہیں جن ہے قر آن وحدیث میں ناتخ و منسوخ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مثلاً قر آن کے شخ کے حوالے ہے یہ کتابیں ہیں۔ كتاب الناسخ والمنسوخ ابوعبيدقاسم بن سلام (i) كتاب الناسخ والمنسوخ ابو بمربن الانباري (٢) كتاب النائخ والمنسوخ ابوجعفرا بن النحاس وغير ٥ ـ (r)اور حدیث کے سنح کے حوالے سے بیر ہیں۔ كتاب الناسخ والمنسوخ امام احمد بن حنبل (1)امام ابوداؤ دالبحتاني (صاحب سنن) ـ كآب الناسخ والمنسوخ (٢) كتاب الناسخ والمنسوخ ابوبكرالاثرم (m) كتاب الناسخ والمعنوخ ابواشيخ ابن حبان (4) كمّاب الناسخ والمنسورخ ابوحفص بن شاجن (a) كتاب الناتخ والمنسوخ ابوالفرح ابن الجوزي · (4) ابن الجوزي كي تجريدالا ماديث المنسو خدكم نام ي مجی ایک بہت مختصر کتاب ہے۔ ابو بكر زين الدين محمد بن ابي عثان موى كتاب النائخ والمنسوخ بن عثان بن موى بن عثان بن حازم الحازى البهد اني (م٥٨٨هـ) ان کی حاز می نسبت این جداعلی حازم کی دجہ سے ہاور ہمدانی سکونت کی دجہ ہے۔

## Marfat.com

حازي زبردست محدث اور شافعي عالم تقے ان كى اس كتاب كا نام ، كتاب الاعتبار في

النائخ والمنوخ من الاخبار ہے جوایک جلد میں ہے۔

# احادیث قدسیہ کے مجموعے:

ے منسوب کیا جائے لیکن اس میں قرآن پاک کی طرح اعجاز کا پہلوپیش نظر نہیں ہوتا اس موضوع کے مجموعے میں ہیں۔

- ابوالحن على بن مفضل المقدى (تذكراً كي رباب)\_ (1) الاربعون الالبية
  - مشكاة الانعادني ماردي عن الله سجانه وتعالى من الاخيار (1)

اس کے مولف امام انتفقین اور صدر الاولیا العارفین محی الدین بن عربی حاتمی طائی الدلی الری میں۔مری اندلس کے ایک شہر مرسیة کی نبت ہے ہے کوئل آپ کی پیرائش اس شہر میں ہوئی تھی، پھر مکہ میں رہائش یذیر ہوگئے۔ پھر دمشق جانے کی وجہ ہے دمشقی جمی کہلائے آپ کی وفات سے ۲۳۸ ھے کو ہوئی۔

اس میں انہوں نے احادیث فد سیر واتناد کے ساتھ وذکر کیا ہے اوران کی تعداد ایک سو ایک ہے۔

الاتحافات السعيد بالاحاديث القدسية ، ميشخ عبدالروف المناوي كي كتاب ہے جس میں انہوں نے بی علیہ السلام سے منقول جتنی بھی احادیث قدسیہ ان کے علم میں آسكيں سب كوتروف تبحى كى ترتيب سے ايك باريك جلديش اكٹھا كرديا ہے ليكن اساد کاذ *کرنی*س\_

# مسلسلات يركتب حديث:

سلسلات ان روایات حدیث کو کہتے ہیں جن کی سند میں پے در پے آنے والے

رادى اورر جال كى ايك حالت يا خاص صفت كے ہول جيسے سلسل بالاولية بيابوطا هرتمادالدين اتحدين مجمداحمه بن مجمدا برائيم بن سلفه كي تصيف (ı)

-- سلفدان كے جداعلى احمد كالقب تھا۔ سلفد ايك عجى لفظ بے جركا عربي مطلب تمن ہونٹ ہیں اور وجہ میتھی کہ ان کا ایک ہونٹ پھٹا ہوا تھا جس ہے وہ دو کی طرح

ہوگیا تھا بیامل میں لفظ سلیہ (باء کے ساتھ) ہے با کو بھرفا ہے تبریل کر دیا گیا۔ بیام خابان کے ایک محلے جروان کے رہنے والے تھے ، اسکندریہ کے سر مدی علاقوں میں من ۷ ۵۷ ھوکوا چا بک فوت ہوئے۔اس وقت ان کی عمرا لیک موجیر سال تھی۔ ذہبی کہتے ہیں: روئے زمین پر میرے علم میں سلفی کے علاوہ ایسا کوئی آ دمی نہیں جس نے اس سال تک مدیث کا کام کیا ہو۔

ے ای سال تک حدیث کا کام لیا ہو۔ ایک مسلسل ذہبی کی بھی ہے جس کا نام العذب المسلسل فی الحدیث المسلسل ہے۔

(۳) ای طرح تقی الدین بیکی نی مجلی ایک مسلسل ہے۔ان کا پورانام ابواکس بلی بن عبدا لکا فی بن علی بن تمام الانصاری السبکی ہے۔

اورسکے منوف کی بستیوں میں ہے ایک بیتی کا نام ہے جس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سکی کی وفات دریائے ٹیل کے ساحل پر واقع فیل نامی جزیرے میں ۵۱ کے کو کو وگی۔

(٣) ایک مسلس ابوزریه کی بھی ہے۔ ان کا نام ولی الدین احمد بن ابوالفاضل زین الدین عبدالرحیم بن حسین بن عبدالرحن عراقی ہے۔ بنیادی طور پرع اق کے رہنے والے ہیں واضح رہے کہ یہال عراق کا عرب والا علاقہ مراد ہے اور سہ بہت زیادہ وسیح خطہ ہے۔ عراقی کرد قبیلے یے تعلق رکھتے اور شافعی نہ ہب کے بیرد تنے خود بھی محدث تنے اور ان

کے دالد بھی صدیث کے حافظ تھے من دفات ۲۲۸ ھادر جانے وفات قاہرہ ہے۔

(۵) مسلسلات : ابوالعباس جعفر بن محدالمستغفر ي

(۲) مسلسلات ابن شاذان : ابویکر احمد بن ابراتیم بن حسین بن شاذان بغداد کی بزار جومحدث بغداد شے، تاریخ وفات س ۳۸۳ ھے ۔ اور بیرمند

عراق ابوعلی بن شاذ ان (م۲۵۵ ھ) کے والد ہیں۔

(٤) مسلسلات: ابوهيم الاصفهاني

(٨) مسلسلات: ابوجم عبدالله بن عبدار حمٰن بن يجيٰ العثماني الديبا جي (١٢٥٥ ٥)

(٩) مسلسلات: ابوالقاسم بن ثير بن احمد بن ثير بن سليمان الاوى الانسارى، المعروف (ابن طليلان) بيا ندلس كربهت بزے محدث تتح

، مروت المجار المفصلات في الاحاديث المسلسلات ب) قرطبه پرانگريز ک

قضے کے بعد دہاں سے نکل کر مالقہ میں آئے اور کن ۲۴۲ ھ کووفات ہوئی۔

۱۰) مسلسلات: ابو بكر جمال الدين محمد بن يوسف بن موي بن يوسف الازدي المبلمي

الاندلی الغرناطی، بعد میں کمدیس آباد ہوگئے مشہور محدث ہیں۔ ابن سدی لقب ہے۔ مکدیس طاعون کی وباء سے ک۲۲۳ ھے کشہید ہوئے۔

اور جنت المعلاة مين ترفين ہوئی۔ اور جنت المعلاة مين ترفين ہوئی۔

ان کی تالیفات میں المسند الغریب بھی ہے جس میں انہوں نے تمام متقد مین و متاخیرین علاء کے نداہب نقل کے نفخ الطیب میں لکھاہے، یہ کماب چڑھتے سورج سے زیادہ روثن ومشہور ہے اوران کی ایک کماب' الار بعون الحقارہ فی فضل الحج والزیارہ' کے نام ہے بھی

# مسلسلات شخاوي:

(۱۱) برابوالحن علم الدین علی بن عجد بن عبدالصد السخاوی (م ۱۳۳۳ هـ) کی تالیف ہے جو شافعی فقیہ، مضر اور لغوی بھی تتے۔ بید بعد میں دمشق میں آباد ہو گئے تتے، اس کتاب کا نام' الجواہر الم کللة فی اللہ: رائسلسله "ہے۔

ای طرح ایک مسلسل صلاح الدین ابوسعید طلل بن کیکلدی بن عبدالله العلائی الدین ابوسعید طلل بن کیکلدی بن عبدالله العلائی الدشقی فی أم المقدی کی تالیف ہے جو بلند پاریحدث اور شافعی ذہرے ہیرو تتھے۔ سن الاکھ کو بیت المقدی میں فوت ہوئے۔ ان کی تالیفات میں جامع التحسیل فی احکام الرابیل اور ابن اثیر الجزری کی کما ہے جامع الاصول کا اختصار بھی شامل ہے۔

# مسلسلات ابن فبد:

(۱۳) مسلسلات این فهد: مصنف: تجم الدین مجمد معروف عمرین تق الا دین ابوالفضل مجمد بن محمد بن فهد با شی علوی کل (م ۸۸۵هه) ان کی تالیفات میں مکد کرمد کی تاریخ پر کتاب "اتحاف الوری با خبارام القرئ" بھی شامل ہے۔

## مسلسلات سخاوی:

السخاوی کی تالیف ہے۔ یہ بنیا دی طور ہے مصر کے ایک علاقے سخا کے رہنے والے تھے جس کی طرف خلاف قیاس نسبت سے سخاوی کہلاتے میں کیس ان کی اپنی پیدائش قاہرہ میں ہوئی ۔ شافعی فمرہ سے بیرو تھے۔

س ۴۰۲ ھا کو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ ان کے اس مجموعے میں سومسلسل ا حادیث میں جن کوان کی حیثیت واضح کرنے کے لیے علیحدہ تصنیف کی شکل دی ہے۔

#### مسلسلات سيوطي:

(۵) بیشافتی عالم علامه جلال الدین ابوافقشل عبدالرحن بن ابوبکر بن مجرسیوطی (م۹۱۱ه هـ) کی تالیف ہے۔ اور بیمسلسلات کبرگی ہے جس میں پچای حدیثیں ہیں۔ ان میں ایک جیاد المسلسلات بھی ہے، سیوطی خود کتتے ہیں۔

میرے ساع میں جوسلسلات آئی ہیں میں نے ان کواسنادسیت جمع کیا ہے میرے علاوہ اورلوگوں نے بھی اس موضوع پر بہت کچھا کھا گیا ہے۔

#### مسلسلات ابن عقيله:

(۱۷) یشن عالم، اور محدث وصوفی جمال الدین محمد بن احمد بن سعید کی تالیف ہے۔ ان کے والدعقید کی کے نام ہے مشہور تھے مصنف کی وفات ۱۵۰ ھوکد محرمہ میں ہوئی۔ ان کے اس مجموعے کا نام ''الفوائد المجليلہ فی مسلسلات محمد بن احمد مقتلہ'' ہے۔

#### تعلیق زبیدی:

ا ابوالقیق محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق کی تالیف ہے۔ یہ مرتضی زبیدی کے نام سے
مشہور میں واسط وزبید کے رہنے والے ہیں۔ بھر صفر نتقل ہوگئے۔ ندمب حنی کے
پیرو تقے۔ وفات سن ۱۳۵۰ھ کومھر میں ہوئی۔ مجموعے کا نام: ''المحلقة الجليلہ علی
مسلسلات الج عقلہ' ہے۔ اس میں مصنف نے اوپر ذکر کی مسلسلات عقیلہ پرتیلق
وتیمرہ کھھاہے۔

#### مسلسلات ابن الطيب الفاس:

(۱۸) میمخرب کے شہور شہرفاس کے رہنے والے طبیل القدر مالکی عالم ومحدث ابوعبداللہ مشم

الدين محداين الطيب بن محمد بن محد بن موى الشركي الفاسي كي اليف \_\_\_

یہ بلند پالیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ افت کے بھی ماہر تھے۔اصل میں فاس کے ۔ شب سے لک مصر من مصر اکٹرین میں ا

باشندے تھے کین بعد میں مدینه منورہ میں رہائش اختیار کر لی۔ مدینه منورہ ہی میں من محااھ کو انتقال ہوا اور حلیمہ سعد مید کی قبر کے قریب تدفین عمل

میں آئی۔ان کا یہ مجموعہ تین سوے زائد مسلسلات پر مشتل ہے۔ میں آئی۔ان کا یہ مجموعہ تین سوے زائد مسلسلات پر مشتل ہے۔

#### مسلسلات عابدسندهی:

بیطیل القدر محدث اور فقیہ الاعبر الذکھر عابد بن احمر علی بن لیفنوب انصاری نز رجی سندھی کی تالیف ہے۔ شنخ عابد سندھی سندھ کے باشندے تنے پھر مدینہ منورہ منتقل ہونے کی وجہ سے مدنی بھی کہلاتے تنے۔ مدینہ منورہ میں نے ۱۲۵ ھوانتقال ہوا۔ سیسلسلات کا مجموعہ ان کی کتاب'' حصر الشارو ٹی اسانیہ کچھ عابد'' میں شامل ہے۔ سیسلسلات کا مجموعہ ان کی کتاب'' حصر الشارو ٹی اسانیہ کچھ عابد'' میں شامل ہے۔

#### مسلسلات زبیدی:

(۲۰) ﷺ مرتضى زبيدى كى تالف ہے جس كانام "الاسعاف بالحديث المسلسل بالاشراف" --

(۲۱) اننی کی ایک دوسری تالیف مجی ہے جس کا نام "الرقاة العلیه فی شرح الحدیث المسلسل بالاولية" ہے۔

## مسلسل احاديث كي تعداد:

یہ چندمجموعے نمونے کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ مسلسلات کی تعداد بہت ہے۔مسلسل احادیث کی تعداد جار سوے او پر ہے۔

# مراسل کے موضوع پر کتب حدیث:

مرسل سند کے انتہارے حدیث کی ایک قتم ہے جس میں تابقی بچھ میں صحابی کا واسطہ لا ئے بغیر براہ راست رسول اللہ علی تھے ہے روایت نقل کرتا ہے۔ اس کی جمیت اور دیثیت کے حوالے سے محدثین میں اختلاف ہے جس کے تناظر میں حدیث کے ذخیرہ میں اس پر بھی خاصی خامہ فرسائی کی گئی ہے، چندا کیے مجموعے ذیل میں ذکر کے جاتے ہیں۔

حدیث کی مشہور کتابیں

(۱) كتاب الرائيل: امام الو داؤد (صاحب سنن) جوايك باريك جلد مي الواب كي ترتيب برقائم بــ

(۲) کتاب المرائیل: این افی حاتم ، پیمی ابواب پر مرتب ہے۔ ان ٹس سے پہلا باب ان اسناد کے بارے بیس ہے جن کے متعلق دلیل نہ بن سے کا ذکر ہے۔

(٣) كتاب المراسل: صلاح الدين ابوسعية خليل بن كيكلدي علائي-

یہ جموعہ چھوٹے تجم کی ایک جلد پر شمل ہے۔ اس کا نام'' جامع انتصیل فی احکام الراسل'' ہے۔مصنف نے اس کو چھا اواب پر تقسیم کیا ہے۔ بر ہان الدین طبی کے اس پرحواثی و تعلقات بھی ہیں۔

# ا جزاء حدیثیه به تعین موضوع پر کتب حدیث:

اجزاء بہتے ہے جس کا واحد جزء ہے۔ محد بین کی اصطلاح میں جزء اسی تالیف کو کہتے ہیں جس جس کا واحد جزء ہے۔ محد بین کی اصطلاح میں جزء اسی تالیف کو کہتے ہیں جس جس جس جس جس کی ایک افرادی موضوع کی جائے۔ اور بھی اجزاء کی تالیف میں سے صورت ہوتی ہے کہ حدیث کی جائے کراس پڑھیلی کا م کیا ابواب وعنوانات ہوتے ہیں۔ ان میں ہے کی ایک افرادی موضوع کے احتبار جاتا ہے۔ ان میں بھر مختلف نوعیت کے جموعے سامنے آتے ہیں۔ شکل ایک موضوع کے احتبار ہے جہنیں اجزاء ہی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حدیثی فوائد کے نام سے اور شیسرے واحدانیات سے جنہیں اجزاء ہی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حدیثی اس صدیقی موحدیثی جو عدولہ کے احتبار دو غیرہ۔

ذیل میں ان میں ہے ہرایک کی تفصیلی فہرست ذکر کی جاتی ہے۔ پہلے اجزاء حدیث**یہ کا** بیان ہے۔

# كتاب الوحدان، وحدان كامطلب كيابي؟

(۱) جزء جس بن سفیان الشیبانی النسائی، جومند اور کماب الواحدان وغیرہ کے مصنف بین-

وحدان سے مراد وہ لوگ جن سے صرف ایک رادی نے روایت کی ہو جا ہے وہ صحابہ ہوں یا تا بعین یا بعد کے لوگ۔ اس موضوع پر امام مسلم وغیرہ نے بھی تالیف کی ہے۔

واضح رہے کہ دصدان سے مراد وہ راوی ہیں جن ہے آگے روایت کرنے والا رادی صرف ایک ہویاتی روایات وہ وہ زیادہ بھی ہوسی ہیں اورایک دوسری صورت جو اس سے مخلف ہے وہ میہ ہوتی ہے کہ کس رادی سے روایت ہی ایک ہو بھلے رادی بیمیوں بول ۔ تو بید دونوں علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں۔ موخر الذکر میں امام بخاری نے کہا باکھی نے کین وہ صرف صحابے کی صدیک ہے۔

(٢) جزء فيضُّ الْحِد ثَيْن الوعاصم شحاك بن مخلد بن شحاك بن مسلم ثيباني بقري (م٢١٣ هـ) منجيل كے لقب ہے معروف ہيں۔

(۳) جَزَّه: ابوکل حن بن عرف بن بن بدالعبدی البغد ادی ان کی وفات بن ۲۵۷ ه کو بوئی اس وقت ان کی عمر سوسال سے زائد تھی۔ اس وجیہ سے ان کو معم مجھی کہا جاتا ہے۔

(۴) جزء:ابوسعوداَحمد بن فرات بن خالدافعی الرازی جو بعداصفہان میں آگئے تھے اور وہاں کے بڑے تعدث تھے،ان کی متعدد تصانیف ہیں،ان کی تاریخُ وفات ۲۵۸ھ ہے۔

ذہبی کہتے ہیں۔ان کا بیر رمالہ تمام رمالوں سے بڑھیا ہےان نے قل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا:

یس نے سر و مومثان کے صدیث می اور دن لا کھ حدیثیں کھیں۔ اور ان میں سے یا کچ لا کھا حایث سے اپنی تالیف میں کا م لیا۔

(۵) برزه: ابوالعیاس محمد بن جعفر بن محمد بن بشام بن قیم این ملدس انتمر کی الدمشقی (م ۳۲۸ هه)

(۲) جزء: امام بخاری کے استاذ قاضی الدِعبدالله تحدین عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن اس بن مالک انصاری (۲۱۵ هه) ان کامید ساله بوسیاست کے رسالون میں ہے ہے۔

(۷) جز: ابوالحس احمد بن عبد العزیز بن احمد بن تر تال تحمی بغدادی ، ان کی وفات س ۴۰۸ هد کومفریش بونی اس وقت ان کی عمر ۹۱ سال تھی ، ان سے ابوالحس علی بن فاصل بن سعد الله صوری ثم مصری اور ابوا سحاق ابراجیم بن سعید اطبال مصری نے روایت کی ہے۔

(۸) جز: ابوعمرواساعیل بن نجید بن احمداین پوسف بن خالدسلمی نیشا پوری په بزے عابد و

زابدادرصوفیاء کے شخ تصاری وفات:۳۹۲ ہے۔

رابوعبد الرحمٰ ملمی کے دادااور سالہ قشرید کے رواۃ میں سے ہیں۔

برنا والإمتشر عبدالكريم بن عبدالصمد بن مجمه بن على القطان الطير ي المقر ي الشافعي جو (9) متعدد کمآبوں کے مصنف میں اور مکہ میں متنقل رہنے والے تھے۔ مکہ میں ہی ۷۷۸ھ کوانتقال ہوا۔اس رسالے میں انہول نے امام ابو حنیفہ کی صحابہ سے روایات کواکٹھا کیا گیاہے۔

ان کی تصانیف میں: 'الجامع الكبير في القرآت' بھي ہے جس ميں پندرہ سو پياس روایات ہیں۔

- جزء:ابوعلى اساعيل بن محمد بن اساعيل بن صالح الصفار (م ١٣٣١هـ) (10)
- جزء: ابواحمه مجرين احمد بن حسين بن قاسم غطر يفي جو بخاري سيح كےمولف ہيں اور بيہ (11) قاضی ابو برکی حدیث ہے ہے۔
- جزء: رشيد الدين ابوالحسين يحي بن عبدالله بن على بن مفرج القرشى الاموي النابلسي (11) ( م۲۲۲ ھ ) جو ماکھی ندہب رکھتے تھے۔ اور عطار لقب تھا۔ بعد بیں مھر نتقل ہو گئے تے۔مشہور محدث بیں،ان کے اس رسالے میں آٹھ حدیثیں ہیں۔
- جزء:ا پوانحسین علی بن مجمد بن عبدالله بن بشران السکری البغدا دی (م۱۹۰ ه ) مید شداور (111) عادل میں امام بیبقی کے اساتذہ میں ہے میں۔ستای کا مسال کی عربیں وفات
- جزء: ابوطا ہرحسن بن احمد بن ابراہیم اسدی بالسی ، ان کا عرف ابن الفیل ہے ، بعض (111) حفرات نے ابن قبل بھی کہا ہے بیصاحب مند بھی ہیں اور ابراہیم بن سعید جو ہری کے تلافہ میں ہے ہیں۔
  - ہزء: محمد بن سلیمان بن حبیب المصیصی بدان کے ٹاگر دیجی تنے جیسا کہ ذہبی نے (10) تذكره ميل لكها ب-ان كالقب "لوين" ب-
    - بيا بوجعفرا حمد بن محمد بن المرزيان ابهري مين جواصبان من ١٩٩٣ هد كوفوت بوئے \_
  - جزء الوبكراحمد بن عبدالله بن على بن سويد بن تجوف السد وي (م٢٥٧هـ ) ان كي زياد ه (17)

شمرت نمخو فی ہے ہے جوا سے جداعلیٰ کی نسبت ہے۔اور بیا مام بخاری کے ان اسا مذہ میں ہے ہیں۔ جن سے محج بخاری میں روایات کی گئی ہیں۔

- (١٤) جزء: البوعبدالله محمد بن اسحاق بن منده اصبهاني ـ
  - (١٨) جزء: ابوتعلى كليلي ..
- (۱۹) جزء ابواحاق اسامیل بن اسحاق قاضی ،اس رسالے کوانبوں نے ابوب محتیانی
  - کی احادیث سے لیا ہے۔
  - (٢٠) جزء: ابوالقاسم البغوي\_
  - (۲۱) جزء: ابوبكربن شاذان بغدادي بزار
    - (۲۲) بزء: ابوسعيدمحربن على النقاش\_
      - (٢٣) جزء: ابوالعباس الاصم\_
  - (٢٥) جزء: الوجر محد بن صن النقاش (بير اورج كفائل بر مشمل رساله ب)
- (۲۷) جز والقناعه: الوالعياس احمد بن سروق طوى جوطوس كرين وال يتي ، پيم بغداد شقل مو كئاور و بين ۲۹۹ كوانقال موا
- ں ہوئے اور و ایں ۱۳ مھوار طاب ہوں۔ یہ بڑے عظیم الثان آ دئی تھے، ان کا شار اجدالوں میں ہوتا تھا اور یہ رسالہ قشریہ کے رواق میں ہے ہیں۔
- ر ۱۷۵ منتقی سعبة اجزاء: ابوطام محجر بن عبدالرحمٰن بن عباس الخلص الذہبی البغدادی، یہ مشجود محدث اور مند بغداد ہیں، تاریخُ دفات ۱۹۹۳ھ ہے۔
  - (٢٨) جزء ملاة السبح: الوكر خطيب البغد ادى-
- (۲۹) جز میں صد فری (لیحی ان راو ایوں کا تذکرہ جنہوں نے ایک روایت بیان کی اور کھر خود بی اے بھول مجھے ) اس کے مؤلف ایو بکر خطیب بغدادی ہیں۔
  - (٣٠) جزء ش حدث ولي الوالحن الدارقطني\_
- (۳۱) جزء ابوعبدالله محمد بن مخلد بن حفص الدوري العطار (م ۳۳۱ه) بيدا يك باريك رساله به جوتقريباً نوسة احادث برمشتل ب.
- (۳۲) جزءالبطاقة: بيابوالقاسم حزه بن محرين على بنءباس الكنافي مصري (م ۳۵۷هـ ) ك

اللائى افادات بيں۔

واحل س بیں۔ ان مدیرہ ن ج س ہے۔ جزء من روی ہووا ہو وہ جدہ: لیتی ان لوگوں کا بیان چوخود بھی اوران کے والد اور دادا بھی محدث تھے۔ اس کے مولف ابوز کریا بچی بن ابوم وعبد الوہاب بن ابوعبد القدمجر بن ابو لیحقوب اسحاق بن ابوعبد القدمجر بن ابوز کریا بچی بن مندہ میں اوران کا نام ابر اہیم ولید ہاور مندہ ان کا لقب تھا۔

. عبر قبیلہ سے ان کا علاقہ ولاء تھا اور اصبان کے رہنے دالے۔ اور نامور محدث اور نمایال حیثیت کے عالم تھے،اصفہان میں منااہ ھے ہونم کوان کی وفات ہوئی۔

(۳۳) اس کے علاوہ ان کا ایک اور رسالہ بھی ہے جس میں سحابہ میں ہے سب ہے آخر میں وفات یانے والوں کاؤکر ہے۔

(۲۵) سورة اخلاص كے فضائل ميں رسالہ: ابوقيم اصفہانی۔

(٢٢) مورة اخلاص كفائل مي رساله: ابوعل حن بن جمر بن حن بن على الخلال -

۲۵) بر ۱۰ : ابو بحر جرین سری بن عثمان ، التمار حسن بن حرف ان کالقاء طابت ب اور دار تعلنی و غیره نے ان سے روایت کی ہے۔ اور سید سکر اور موضوع روایات کے حوالے سے معروف ہیں۔ فرہی نے تذکرہ الحفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے کین ان کی وفات کا ذکر نہیں کیا۔

#### ثقفيات

(۲۹) الاجزاء الجعديات: يهاره رسائل کا مجموعه به جیمالوالقاسم عبدالله بن محد بنوی نے شیخ بغداد اوالحس علی بن جعد بن عبد ہاشی جو بری (م ۲۳۰هه) کی احادیث وروایات سے اوضا کیا ہے۔ نیز اس ش ان کے اسا تذہ اوراسا تذہ کے اسا تذہ کا قذ کرہ و

بغارف بھی ہے۔

#### غلعيات:

(۳۰) الا جزاء الخلعيات بيدا يك شافعي عالم قاضي ابوالحن على بن حسن بن حسين بن مجر ضلعي كيمي رسائل كالمجموع ہے۔

سے بین رہ من بہ رہ ہے۔

ان کو طلعی کہنے کی وجہ بیتی کہ بادشا ہوں کے بچوں کے پرانے کپڑے مصر میں بیلی کرتے تھے؟ ان کا اصلی وطن موصل تھا۔ لیکن سکونت اور بھر وفات مصر میں ہوئی۔

ایک نیک بیرت فتیہ اورصاحب کرا مات بزرگ تھے، بہت کی تابین ان کی تالیف کردہ ہیں مسئد کے اعتبار سے مصر بھر میں ان کی سند عالی تھی۔ ۱۹۳ ھے کو انتقال ہوا اور قرافہ میں دفن ہوئے ، ان کی قبر انسان و جتات کے قاضی کی قبر کے نام ہے مشہور ہے۔ اور مید بھی شہرت ہے کہ بیال دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے رسائل کا لیہ جموعہ ابونشر احمد بن حسین شیرازی نے اکھا کیا تھا اور اس کی تخریج کی کی تھی ، اور اس کو طلعیات کا نام بھی انہوں نے تا دیا تھا۔

### رسائل سلفيات:

۔ بیالوطا ہراحمہ بن مجمد النفی کے ایک سوسے ذائد رسائل کا مجموعہ ہے جس کو انہوں نے ابن الشرف نحاطی ، ابن طیوری اور بغداد کے مشاح کے اصول سے منتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے سات رسائل اور مجمی ہیں جن کا نام: 'السفینۃ الجرائدیۃ الکبری'' ہے جوابیے مشاخ ہے دوایات پرشتمل ہے۔

اور أيك أور مجوعه بحل ب جو ياج رسالون يرمشمل ب جي"السفية الجرائدية المرائدية

ری ہے ہیں ایسان کا وہ ہے جو انہوں نے کثیر الرولیة محدث ابوانحسین مبارک بن عبدالجبار بن احمد بن القاسم الازدی العمیر فی ،المعروف بابن الطبع ری کی حدیث ہے انتخاب کیا ہے۔ یہ مجموعہ دوجلدوں پرمحیط ہے۔

ا بن الطبع رى ن ٥٠٠ هد و بغداد من فوت بوئ\_

# رسائل غيلانيه:

رست) یہ گیارہ درسائل ہیں جن کو داقطنی نے مشہور محدث ابو یکر محمد بن عبداللہ بن ابراہیم ہزار کیا حادیث سے اکٹھا کیا ہے۔

۔ ہزار بغداد کے رہنے والے تھے اور شافعی فدہب کے پیرو تھے، من وفات ۳۵۳ھ ہے۔ جس قد ران رسائل میں حصہ ہے ای قد رحصہ ابوطالب مجمد بن مجر بن ابراہیم بن غیلان البز ارنے ابو بکر البز ارسے ساتھا۔ اور ہیے، ہبت مجمد اور اچھا مجموعہ ہے۔

# رسائل قطيعيه

انہوں نے امام احد بن ضبل کے بیٹے عبداللہ سے ان کے ابا کی مند، تاریخ، کتاب الز ہداور مسائل تمام کی تمام کتب روایت کی ہیں۔

# رسائل کنجرودیه:

## رسائل محاملیة اورمحاملی:

کوفہ کی قضاسنجا لنے کے بعد ۳۳۰ھ کوفوت ہوئے۔

# رسائل يشكر بيه:

(٣١) يد الوالعباس احمد بن محمد الميشكرى كے جار رسالوں كا مجموعہ ہے۔

#### رسائل مخلصية:

سیانو طاہر محمد بن عبدالرحمٰن بن عباس المخلص الذہبی کی حدیث پر مشتل ہیں یہ چند رسائل کے تعدادے شارے جو ہزارے جو ہزارے جو ہزارے جو ہزارے جارے بلکہ ٹی ہزارتک ہے۔ بلکہ ذہبی نے تذکرہ میں ابوحازم نے قل کیا ہے کہ دہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہار ہزاو ہے جو کی سے ہزار ہز و کی سے ہزار ہز و کی سے سے ان کا کچھ حصہ کشف الظلمون میں ذکر کیا ہے جو حروف بچی پر مشتمل ہے البتداس میں تحریف اور گذشہ ہے۔ اس طرح کچھ حصہ محب الدین طبری نے ریاض الناضرہ کے مشتمی میں در کیا ہے۔ میں ان ان ان ان ان ان ان مرح میں ذکر کیا ہے۔

ای طرح این سلیمان المغر فی نے بھی صلة الخلاف بموصول السلف بیں اس کا تذکرہ کیاہے۔ مراجعت کی جاسکتی ہے۔

# فوا كد حديثيه كے موضوع يركت كى فېرست:

يهال تك اجزاء كابيان تعاءاب يهال عيض فقلف دمتنوع فوائد پرمشتل مجموعوں كاذكر

ہوتا ہے۔ (۱) فوائد تمام بن مجموعبداللہ بن جعفر رازی جو پہلے رے کے رہنے والے تھے۔ پھر دشق شقل ہونے کی دجہ ہے۔ دشقی بھی کہلاتے ہیں۔ بیٹو داوران کے والد بھی محدث تھے۔ ان کی وفات بن ۴۲۸ ھوکی ہوئی اوران کے والد ابوائحن مجمرین ۴۳۷ ھوکوفت ہوئے ان کے بیٹو اکمتمیں اجزاء برخشل ہیں۔

(۲) فوائدا پوبشرا ساعیل بن عبدالله بن مسعود عبدی اصبهانی (م۲۷۷ه) به بزے صنبط دا نقان دالے اور تحصیل علم میں قریبه پتر به پچرنے دالے محدث تقے۔ان کالقب ممویہے۔ان کے بیٹوائد آٹھ ابڑاء مرششل ہیں۔

زہی کہتے ہیں:

''جوآ ومی ان ہے متقول فوا کد کا بغور مطالعہ کرے گا وہ اس فن میں ان کی مہارت اور اہتما م کا بخو فی انداز ولگا لے گا''

- (٣) فوائد: ابوعمروغبد الوباب بن مجد بن اسحاق بن منده عبدي اصباني (م٥٧٥ هـ)
- (۳) فوائد: الویکر تحدین ابرا ہیم بن علی بن عاصم بن ذاذان اصبانی جوابن المقری کے نام سے مشہور تھے۔ان کی کمالوں میں تیج کمیر، ارابین اور مندا بوصنیفہ شامل ہیں ان کے بیڈوائد آٹھ ایر آء میششل ہیں۔

ابن المقرى كى وفات سن ١٣٨ ھە كوبونى

(۵) فوائد: ابوالقاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موى بن بشكو ال نزرجي انصاري قرطبي بير كتاب الصلة كمولف بين اور كتاب الصلة ابوالوليد ابن الفرضي كي كتاب "تاريخ علاء الاندك" بران كالكعابه واذيل بـــــ

ابن بشكوال نے من ۵۷۸ حكوقر طبيت وقات يائى۔

(۲) قوائد: ابوالمسین مجدین علی بن عبدالله بن عبدالعمد بن مبتدی بالله جوابن الفریق کے نام مسمعروف بین ان کی وفات بغداد هم ن ۲۵ می کودگی

یدا مام دار تطفی اور این شاچین سے مدید بیان کرنے والوں میں سے سے آخری آدی ہیں۔

- (4) فواكدالعراقيين:ابوسعيدنقاش\_
  - (٨) فوائداني الحسين، بن بشران
    - (٩) فوائد: ابوبكرشافعي\_
    - (١٠) فوائد: الوالحن ضلعي\_
- (۱۱) فوائد کی ابواسحاق ابراہیم بن میکی مزکی منیٹا پوری بیدابن خزیمہ وغیرہ کے شاگر دوں مل سے میں ۔ آ گے برقائی اورائن الجمالفوارس وغیرہ ان کے شاگر دہیں۔ ان کے بیہ فوائد مزکمیات کے نام سے معروف ہیں۔

(۱۲) فواكد: ابوطا برخلص: بيابوالقُ محد بن احمد بن محمد بن فارس بن بهل بغدادي كي تخريج

ہے، جوابن الی الفوارس کے نام سے معروف میں ۔ تاریخ دفات ۳۱۲ ہے۔ اور ایک دوسری تخ تن ابوعمر اللہ حسین بن احمد بن علی ابن بقال (م سے ۳۷ ھ) کی ہے۔

(۱۳) فوائد: ابوبكرنجاد (صاحب سنن)

(۱۴) فوائد: الوجمة عبدالله بن احمد بن موي بن زياد عسكري (م٥٠٥)

يو عكر كرم كي نبت ع عكرى كبلات مين -ايك نبت جواليق بحي ب-ان كا

عرف ادرشہرت عبدان کے نام سے ہے۔ بیصاحب تصانیف آ دمی ہیں۔

یہ چندایک فوا کم صدیثیہ کا بطور' شتے نمونداز فردارے'' ذکر ہے در نہ فوا کد صدیثیہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ ان میں سے مجھ کا ذکر ''صلتہ انخلف'' میں ہے وہاں دیکیہ لیجئے۔ ابتداء تمن چیزوں کا ذکر تھا، ایک اجزاء درسائل دوسرے فوا کد صدیثیہ اور تیمرے صدانیات ٹائیات وغیرہ۔

اول الذكر دوچيزوں كى تفصيل كچھ آئى ہاب يبال سے تيسرى نوع كى كتابوں كاذكر سے۔

# امام ابوحنيفه كي وحدانيات:

(۱) الوحدانيات: يعنى وه احاديث جن هم كمي محدث سے ليكر نبي عليه السلام تك مرف ايك رادى مو\_يعنى كويار وايت كرنے والا كم از كم تا بعى موكا\_

۔ میام ابوصیف کی دھدانیات ہیں جن کو ابوالبشر عبدالکریم بن عبدالصمد صری شافعی نے ایک رسالے میں جن کیا ہے لیکن اسادالی ہیں جو ضعیف اور غیر متبول ہیں اور قابل اعتاد بات سے کہام ابوصیفہ دحمہ اللہ کی محابہ ہے کوئی روایت نہیں۔

## ثنائيات امام مالك:

(۲) شاکیات بھتی دہ روایات جن میں محدث اور نبی کے درمیان صرف دو راوی ہوں۔ ان روایات کا ایک اچھا خاصہ مجموعہ موطامیں ہاور ہیے کدہ حصہ۔

مخلف محدثین کی ثلاثیات: امام بخاری کی ثلاثیات

طافی عراد وه حدیث ہے جس کی سند میں ہی علیہ السلام اور محدث کے درمیان میں

واسطے ہوں مختلف محدثین کی شلا ثیات کا تذکرہ ذیل میں کیا جارہا ہے۔

(۳) مطاثیات امام بخاری، ان کی تعداد ۲۳ ہے جنہیں حافظ این مجر وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور ان کی شرح بھی متعدد حضرات نے کی ہے اور امام بخار کی کی طویل ترین سند میں 9راو کی ہیں۔

### امام سلم کی ثلا ثیات:

امام مسلم کی بھی ٹلا ثیات ہیں کیکن میچ مسلم کے علاوہ ہیں کیونکہ وہ امام مسلم کی شرط پر پوری نہیں از تیں، اور امام ترقدی کی بھی ٹلا ثیات ہیں جوان کی جائع ترقدی میں شامل ہیں اور بیہ صرف ایک صدیث ہے اور وہ حضرت انس کی وہ صدیث ہے کدلوگوں پر ایساز ماندآ کے گا کہ دین پر صبر کرنے والا ایسے ہوگا چیسے نگارے ہاتھ میں لینے والا۔

### ابن ماجه کی ثلا ثیات:

ای طرح ابن بادی مجمی الا ثیات میں جن کی تعداد پائی ہے۔ بید حضرت انس سے ایک ہی سند سے مردی میں ادراس میں ایک طریق جارہ میں مغلط عمانی کوئی کا ہے اور وہ ضغیت ہے دوسرا کشیر بن سلیم جنسی کا ہے وہ مجمی معفرت انس سے روایت کے معاطے میں ضعیف ہے۔

### داری کی ثلاثیات:

اورداری کی مجمی سنن داری میں ثلاثیات ہیں جن کی تعداد پندرہ ہے۔

### امام شافعی کی ثلاثیات:

اس کے علاوہ امام شافعی کی مسند وغیرہ بھی بھی اٹلا شیات ہیں جو کافی زیادہ ہیں۔ اس طراح امام احمد بن صنبل کی مسند ہیں بھی اٹلا ثیات ہیں جن کی تعدادے سس ہے جیسا کہ''عقو دالآلی فی الاسانیدالعوائی'' میں ہے۔

### امام احمد كي ثلاثيات اورسفارين:

ایک خیال بیے کرامام احمد کی علا تیات ۳۹۳ میں اور میں یعی بیٹی تھر بن احمد بن سالم بن سلیمان ناملسی سفار فی کی رائے ہے۔

برسفاری نابلس کےعلاقے سفارین کے رہنے والے تقے وہاں پیدا ہوئے ، فدہب صنیل تھااورعقا کد میں محدثین کی روش پر تھے اورتصوف میں قادری سلیلے سے فیضان تھا۔ نابلس مين بي ١٨٨ اه كووفات يائي \_

انہوں نے اس بات کوا پی کتاب: ''نفٹات الصدرالمکمد بشرح ٹلا ثیات المسند'' میں ذکر کیا ہے ان یہ کتاب ایک صحیم جلد میں ہے۔

# طبرانی وعبد بن حمید کی ثلاثیات:

عبد بن حميد كى بحى ان كى مندهل ثلاثيات ميں جن كى تعداد ٥١ ٢ مارمجم صغير ميں طرانی کی مجمی ثلاثیات ہیں جن کی تعداد تین ہے۔

# ر باعیات امام شافعی:

- ر باعیات امام شافعی: جن کوابوالحن واقطنی نے علیحدہ کیا ہے اور بیا بو بمرمجمہ بن عبداللہ (1) شافعی کے فوائد کا چوتھا جزے بیا کی شخیم رسالہ ہے جوتقریباً دواجزاء پر شتمل ہوگا۔
- رباعیات بخاری ان کی شرح مجمی کی گئی ہے جس کانام در رالداری فی شرح رباعیات (r)
  - رباعيات مسلم شموله سيح مسلم (٣)
  - رباعيات نسائي مشموله يسنن نسائي اوربيعمد وترين رباعيات جير (m)
  - رباعیات طرانی مشموله مجم كيرو مفررصاحب صلة الخلف كربقول بدعاريين (4)
    - (r) ر باعیات تر ندی مشموله جامع تر ندی ان کی تعداد 170 ہے۔
    - الم بخاري كي محى دور باعيات اليي بين جوثلا ثيات ملحق بين-(4)
  - الوداؤد میں بھی ایک روایت رباع کمی بڑا ٹی ہے جو حوض کے بارے میں سوال ہے (A)

# ر باعی بھی اور ثلاثی بھی؟

ر با فی ملحق بانٹلا فی اس ر با فی کو کہتے ہیں کہ اس طریق میں تابعی تابعی ہے روایت كر اوروه آم ح صحابي سے يا سحاني سحاني سے روايت كر سے چنانچ الى صورت ميں وونو ل

تابعیوں یاصحابیوں کوایک ٹار کرلیا جاتا ہے۔وہ ہوتے تو دو میں لیکن تھم ایک ہی کا ہوتا ہے۔

الكيروايت امام ابوداؤدكم بالسب عالى \_\_

اورمحدثین کے ہاں ریاعیات صحابہ کا بھی عنوان ہے جس پر ابدِ مجرعبدالغیٰ بن معید الازوى نے لکھا ہے۔ (ان کاذکر آ گے آ رہا ہے)۔

ای طرح اس کومحدث حلب ومسندشام ابوالحجاج شمس الدین حافظ بوسف بن خلیل بن عبدالله دمشقی (جو ۱۴۸ هوکوتر انو بے سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے انہوں ) نے بھی لیا ہے۔اس کے علاوہ ان کا بنی ثمانیات (آٹھرواسطوں والی روایات) کا بھی ایک مجموعہ ہے۔

#### ر باعیات تابعین:

اى طرح ابومحمة عبدالغني بن سعيداز دي اورمحدث ومثل ابوالمواهب حسن بن ابوالعظائم ہیتہ اللہ بن محفوظ ابن مرمری کی ایک اور رہا عیات تابعین بھی ہے۔جس میں تابعین کی رہا عیات کواکٹھا کیا گیا ہے۔

این مرمری دشق کے رہنے والے ، ماہر محدث تھے ، وفات کی تاریخ ۲۸ ۵ ھے۔ان كي ديگرتصنيفات مين مجم، فضائل الصحابية، فضائل بيت المقدر اورعوالي ابن عيينه وغيره بهي شامل

#### خماسیات محدثین:

خماسیات این النقو د: بیراییخ وقت میل مسندعراق ابوالحسین احمد بن محمد بن احمد ابن (r) النقود جن جوبغداد كريخوالے تحاور بزارلقب تما، وفات • ٣٤ هـ كوبوكي \_ اس کےعلاوہ دارقطنی کی بھی خماسیات کوعلیحدہ کیا گیا ہے۔

#### سداسیات محدثین:

(٣) سداسيات ابن الخطاب الرازى:

بیمصر کے علاقوں کے جلیل القدر مرجع کی حیثیت والے محدث اور اسکندریہ کے ایک عادل صاحب علم ابوجمرعبدالله محمد بن احمد بن ابرا ہیم رازی (م ۵۲۵ھ) کی مرویات ہیں جن کی تخ تئے ابوطا ہر سلفی نے کی ہے۔ ای طرح مند نیٹا یور ابوالقاسم زاہر بن

طاہر بن محد نیٹا پوری شحالی (م۵۳۳ھ) کی بھی خماسیات وسداسیات ہیں۔ محدثین کے ہاں تابعین کی بھی سداسیات کو ملیحدہ کیا گیاہے جس کے مولف ابوموی محمد بن عمر بن احمد بن عمر مديني اصبها في مين جو كي كتابول كے مصنف بھي ميں۔ان كي وفات اصبهان میں من ۱۸۵ ھوہوئی۔

ساعيات محدثين:

(۴) ساعیات: ايومويٰ مدين\_

ابوجعفرصيدلاني به ساعيات:

ابوالقاسم ابن عساكر ساعیات:

قاسم ابن عساكر (ولداني القاسم )\_ ساعیات:

صرانی جومصر کے علاقوں کے مندومحدث ابوالفرج الجیب عبداللطیف بن عبدالمنهم بن صِقل الحراني عنبلي (م١٧٢هه) كي مرويات بين بيسيدع الدين احمد بن محمسینی وغیرہ کی تخ ہے۔

# ثمانيات محدثين:

(a) ثمانیات: ابوالفرج بیرچارا جزاء پرمشمل ہے۔

ثمانيات: الوالحسين ليخي بن على بن عبدالله عطار اس كا نام" تخة المستغيد في الاحاديث الثمانية الاسانية ' بـ

ثمانات: ضاءمقدى\_

# تباعمات محدثين:

تاعیات: رض الدین ابرائیم بن محرطری کی (م۲۳ده)

تساعيات قاضي القصاة عزالدين الوعم عبدالعزيزين قاضي القصاة محمرين ابراتيم بن سعدالله بن جماعة الكناني الثافعي المصري (م٧٧ عه)

بيودى چېل حديثه ہے جس كى تخريج ابوجھفر محمد بن عبداللطيف بن كويك ربيعي (م ۵۷۹ه)نے کی ہے۔

تساعیات: غرناطی جوکئی کتابوں کے مولف شافعی عالم مضراور نحوی و لغوی ہاہرا ثیرالدین ابو حیان مجمد بن لیسف بن علی بن لیسف بن حیان اندلی غرناطی کی مرویات ہیں، ابن حیان کی وفات اینے گھریر قاہرہ میں ن ۲۵ کے ھوکہ دئی۔

#### عشاريات محدثين:

(۷) عشاریات: امام ترندی ونسائی۔ بید دونوں کی سب سے نازل ( یعنی ان کی مرویات میں اس سے زیاد دواسطوں والی اور کوئی روایت نہیں ) انناد ہیں۔

عشاریات: بربان الدین ابواسحاق ابراتیم بن احمد بن عبدالوا حدالتو فی البعلی ،اصل میں بعلی یک کے تیجے ابتدائی زبانہ دشتے بھی گز را گھرمھر آ گئے۔

عشاريات: زين الدين عراقي

حافظ این تجرجوتنوفی وعراتی دونوں کے شاگر دیتھے۔ان عشاریات بیس ہے پچھوانہوں نے الماء کروائمیں اورعشاریات بیس اپنے شخ تنوئی کی مرویات کروائمیں۔

### ابن حجر کی عشاریات:

ابن جركت بين:

یں نے ایک موجالیس اور شخ عراقی کی مرویات بی سے ساتھ احادیث ملیحدہ کی آبیں۔اس طرح انہوں نے اس ارابعین کو پورا کیا جے شخ نے اپنے کیے علیحدہ کیا تھا۔

### بسيوطي وسخاوي كي عشاريات:

اس کے علاوہ حافظ سخاوی اور دوسرے ہم پلہ محاصر جلال الدین سیوطی کی بھی عشاریات ہیں میدولی کی' النادریات من العشاریات' کتاب ہے جس میں انہوں نے وہ ثین حدیثیں جمع کی ہیں جو آئیس وسیاط کے تواح سے لی تقیس اور عشاری ( یعنی دس واسطوں والی ) تعمیں ۔ اس کتاب کے مقدمہ میں سیوطی میٹر ماتے ہیں:

> عالی سند ایک پسندیده طریقه ب، اور نبی علیه السلام کے قرب کی وجد سے مطلوب عبادت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ ای وجد سے محد ثین نے اپنی عالی اور اعلیٰ اساد کو ملیحدہ سے تبح کرنے کا اجتمام کیا ہے۔ چنانچے اس طرح ثلاثیات

سائے آئیں مچر ریاعایات کچر تماسیات کچر سداسیات کچر سراعیات کچر میاعیات کچر شمانیات اور میهان تک کی ہے۔
کچر سات سوسال کے بعد تساعیات اور عشاریات کی تخریخ شکر شروع ہوئی۔ آئید
سوسال شروع ہونے ہے پہلے زین الدین عراقی نے تخریخ کی کچر ایک
جماعت نے پیکام کہا جن میں این ججر بھی شامل ہیں۔ این تجر کہتے ہیں:
"میرے سائے اپنی آگر ویشتر وہ استاد تھیں جو گیارہ واسطوں والی ہیں کیونکہ
تمارا زمانہ خاصہ بعد کا ہے۔ لیکن میں نے تلاش وجہتو کی تو جھے تھوڑی می

ابن جركی تالیفات مين "جزء السلام من سيد الا نام بھی " ہے جس كے متعلق كشف الطنون ميں بيلكھا ہے كداس ميں ابن تجرنے اپنی عشاريات الشھى كى ميں اور ان كى تعداد ٢٣ ہے۔ جس كى تاليف ہے دور تج الثاني اا 9 ھے كوفارخ ہوئے۔

عالی اور نازل اساد سے متعلق مواد کے لیے مزید دیکھئے۔ (شرح الفیة العراقی لمسخاوی)

# حإليس حديثين لكصف كااهتمام

۔ ذخیرہ احادیث میں ایک روایت ہے کہ جوشن چالیس حدیثیں یاد کرے وہ قیامت کے دن عالم انھایا جائے گا۔ یا میں اس کاشفیج ہوں گا۔ اس حدیث پرسند کے دوالے ہے اگر چہ خاصا کلام ہے تا ہم شروع ہے معمول میسے کہ لوگ چالیس حدیثوں کو کلھنے اور یاد کرنے کا ابتدام کرتے ہیں۔

غالباً اس فضیلت کے پیش نظر محدثین بھی میں چالیس حدیثوں کے اسخاب اور انہیں علیحدہ سے نکھنے کا ہتمام رہا ہے اور کم ویش سب ہی محدثین نے اس حوالے سے رسائل وغیرہ ککھے ہیں جن کوار بعون یا ارجینیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ان کی نمبروار فہرست ذکر کی جاتی ہے۔

#### چہل مدیث کے مجموعے:

- (۱) الاربعون عبدالله بن مبارك مظلى يدسب سے پہلے چیل صدیث كلف والے محدث بن-
  - (٢) الاربعون جمرين الملم طوي\_
  - (٣) الاربعون جس بن مفيان نسائي \_
  - (٣) الاربعون : ابو بكرة جرى (يدنى دستول برمشمل باريك سارسالد ب)\_
    - (۵) الاربعون :ابو بمرجمر بن ابرابيم اصغبائي -المعروف ابن المقرى -
      - (٢) الاربعون :ابو كرمحمه بن عبدالله جوز قي
        - (4) الأربعون :ابوهيم اصفهاني\_
        - (٨) الأربعون :ابوعبدالرحمٰن سلمي\_
        - (٩) الاربعون :ابوبكريبهق\_ ر
        - (١٠) الاربعون :الوالحسن دار تطني \_
          - (۱۱) الاربعون : ابوعبدالله حاكم\_
            - (١٢) الاربعون :ابوطابرسلني\_
  - (۱۳) الاربعون :ابوالقائم ابن عسا کر،ان کے چہل حدیث کے متعدد مجموعے ہیں۔(۱) اربعون طوال (۲)اربعون بلدانیہ (۳)اربعون فی الجہادای کا نام الا جتہاد ٹی اقامة فرض الجہاد بھی ہے۔

## مالینی کی چہل صدیث

(۱۳) الاربعون - اس کے مولف بلند پاییز امد وصوفی اور طبیل القدر کیٹر الرولیة محدث احمد بن محمد بن محمد

#### چېل مديث بمداني:

(۱۵) الاربعون: اس کے مولف ابوالفقو تر محمد بن علی بن محمد طاتی بهدائی (م۵۵۵ھ) میں اس کوانہوں نے بینام دیاہے:

"ارشادالسائرين الى منازل المتقين"

ر ایک طالبی اسا تذہ ہے تی ہوئی احادیث ہیں۔ ہرایک حدیث ایک صحافی ہے مردی ہے۔

(۱۶) الاربعون ابويكرتاج الاسلام محمد بن اسحاق بخاري كلاباً ذي \_كلاباز بخارا بيس ايم محل كانام بين في ذرب كيرويق من ٣٨٥ هو كووفات موكى \_

(۱۷) اربعون: ابوعثان اساعیل بن عبدالرحمٰن بن احمد بن اساعیل بن ابراتیم صابونی (صابون بنانے کی نسبت ہے) فیٹا پوری۔ پیٹراسان میں سب سے اول درجے کے محدث اور مختلف علوم و نتون میں امام کا درجہ رکھتے تھے۔

تاریخ دفات ۱۳۸۸ ھے۔

(۱۸) اربعون: ابوعبدالله محدین اساعیل بن عبدالله بن ابوالطیف عینی کی شافعی (م ۲۰۷ هـ) اس میں انہوں نے چالیس شہروں کے چالیس اساتذہ سے چالیس صدیثیں اسمنی کی میں۔

(١٩) اربعون: ابوالقاسم حمره بن يوسف مجى، يدهرت عباس كفضاكل برب-

(۲۰) اربعون: رضی الدین ابوالخیر احمد بن اساعیل قزویی الحاکم: به حضرت عنان ک فضائل به مشتل بالک ایک اورار بعین فضائل سیدناملی کرم الله وجه برجمی ب

(۱۱) اربعون: ابوجمد عبدالقا ہرین عبدالله بن عبدالرحمٰن رہادی کی تالیف ہے۔ رہاء موصل اور شام کے درمیان جزیرے عمل ایک شہر کا نام اور ندتج قبیلہ بھی ہے۔ رہادی کیٹر الاسفار محدث تھے اور ندہب حنبل کے بیرو تھے محدث جزیرہ لقب تھا۔ چھ موہارہ ججر ک کوران عمل وفات ہوئی۔ پیٹلف الاسانید جبل حدیث ہیں۔

### عبدالغفار بن اساعیل فاری کے والدگرامی ہیں۔

# تقى الدين فاى: اوران كى چېل مديث:

رم (۲۳) اربعون: مصنف: تقی الدین محمد بن احمد بن عبدالرحمٰن بن علی بن عبدالرحمٰن (م ۸۳۲هه)

یہ چند مجموعے میں خفق تعداد بہت زیادہ ہے۔اس کے لیے کشف انظنو ن اور صلة الخلف دغیرہ کامطالعہ بیجیئے۔

# اسی، سواور ہزارا جادیث کے مجموعے:

یہ تو چبل حدیث کے مجموعے ہیں، اس کے علاو دائتی، سواور ہزار حدیث کے عدد کے بھی مجموعے ہیں۔لیکن ان کا تناسب خاصا کم ہے۔ چنوا کیہ طاحظہ ہوں۔

(۱) الثمانون : الوبكرة جرى\_

(۲) المهافة : الواساعيل عبوالله بن محمد الصاري بروي (م ۲۸۱ه) (۳) المهافة : المؤتمات مسمح مسلم مراد جوار سرور (

المماة : المنتقاة من تيج مسلم صلاح الدين علائي
 المنتقاة من الترفي علائي
 المماة : المنتقاة من الترفي علائي

(۵) المأتان : ايوعثان صابوثي ـ

(۱) الف صدیث عن ماہ شخ : سواسا تذہ کی ہزار احادیث اس کا نام امالی بھی ہے۔ یہ ابوالمنظر منصورین تھے بن عبد الجبار بن احم تھی سمحانی (سمحان تیم کی ایک شاخ ہے) مروزی حنی شم الشافعی کی تالیف ہے۔ ان کی وفات مروش من ۴۸ میرکو ہوئی۔ یہ ابو

# باورببت فوب كام كياب جس ك مختصر ف ذكر كي لي مجراوراق جائيس

### سيرت وثائل اوركت حديث

و خیرواحادیث میں وہ تماییں بھی ہیں جن میں نبی علیدالسلام کے شاکل صلید دعادات و خصائل، سیرت اورمغازی وجہاد کامتنقل طورے ذکر ہے۔ان کی تفصیل ہیے۔

- (۱) كناب الشماكل: امام زخدى
- (٢) كتاب الشمائل: ابو بكرالمقرى
- (٣) كتاب الشمائل: ابوالعباس المستغفري
- (۳) کتاب الانوار فی شاکل النبی الخقار۔ابوجوجسین بن مسعودالبغوی النوی جس کوانہوں نے محدثین کی طرز برایک سوایک ابواب جس اسانید کے ساتھ تر تبید دیاہے۔
  - (۵) دلاكل النوة: الوقيم اصفهاني -
- (۲) ولائل المنوة: الویکرانیجتی-اس کے بارے میں علامہ ذہبی کہتے ہیں-اس کتاب کو ترز جان بنانا چاہیے بیراسرائر و ہدایت ہے-
  - (۷) ولائل المنوة: الويكر فرياني
  - (٨) ولاكل النوة: الوحف بن شاين-
    - (٩) اعلام النوة الوداؤد الجساني-

بحی تفصیل کا متقاضی ہے۔

- (۱۰) ولائل الرسالة :ال كـ مولف الوالمطر ف عبدالرحن بن عجد بن على بن فطيس بن اصطح القرطى بين حجد الأسلام في الم بين المحتج القرطى بين ميدول جلدول كي كماب بين قطيس المعرفة الما بعين المين المين المعرفة الما بعين اليك مولة المين المعرفة الما بعين المين المين المين وغيره جن كاذكر المعرفة في البعين وغيره جن كاذكر المعرفة في البعين وغيره جن كاذكر المعرفة المين المين وغيره جن كاذكر المعرفة المين المين وغيره جن كاذكر المين المين المين المين المين وغيره جن كاذكر المين الم
  - (۱۱) دلائل الاعجاز : ابوعوانه يعقوب بن اسحاق اسفرا كمني ـ
  - (۱۲) کتاب الوفاء فی فضاک الصطفی ۔ ابوالفرج بن الجوزی جو دوجلدوں میں یاخچ سوےزا کدابوا سیر مشتل ہے۔

# قاضى عماض اوران كى شفاء:

نام ابوالفصل عماض بن موی بن عماض ہے۔ حصب بن مالک جو میر کا ایک قبیلہ ہے اس کی نسبت ہے تھھی اور مغرب ایک مشہور شہر متبتہ میں گھر اور شہر ہونے کی دجہ ہے

اصل میں اندلس کے رہنے والے تھے۔فقیمی فدہب مالکی تھا۔ من ۵۳۳ کومرائش میں فوت ہوئے اورشہر کے اندر باب ایلان میں دنن ہوئے۔

قاضی عیاض کی شفا میں،ضعیف احادیث بھی ہیں اور بعض کے بارے میں موضوع ہونے کا بھی کہا گیا ہے اس کتاب میں انہوں نے بنیادی طور پرابوائر بچے سلیمان بن سجع خطیب بتی کی شفاءالصدر کوسامنے رکھاہے ذہبی نے شفاء عیاض کے بارے میں جو بیکہاہے۔ "که وه موضوع احادیث اورالی ب کارتاویات سے مجری پڑی ہے جن

ے شان نبوت کے لائق چیزوں کے بر کھنے میں قاض کی قلت مہارت کا پہ چتاہے۔"

بہت سے علماء کے بقول ذہمی کا بیقول ان کی طرف سے زیادتی ہے جو نامناسب

بكد حقيقت يد ب كدقاضى كى يدكناب اسلاى تاريخ كى السى عديم الظير كتاب بيجو بتحاشافا كدك حال ب- لاغركردية والى بياريون عشفا اورمصائب ويريشانيون نجات یانے کے لیے اس کی قرائت و تلاوت مجرب ہے۔

القداس كماب كم مولف كى سعى كو قبول فرمائ اور انبيس بهت زياده بدله به عطا فر مائے۔ آئین بعض محدثین نے اس ذکر گئی میں منداحادیث کوایک رسالے کی صورت میں علیحدہ بھی کیا ہےجن کی تعدادسا تھ ہے۔

#### سيرة زهري:

\_\_\_\_\_\_ كمّا ب السيرة: ايو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شباب القرقي الزبري\_

ا بن شہاب پہلے دید میں رہتے تھے، مجرشام منتقل ہوگے۔ بداسلامی تاریخ کے نامور لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا شارصغار تا بعین میں ہوتا ہے۔ انہی کا اپنے بارے میں بیر کہنا ہے:

ایا بھی نمیں ہوا کہ میں نے اپنے دل میں کوئی چیز رکھی ہولیتی یاد کیا ہواورا سے بھول گیا ہوں۔ بعض حفزات کا کہنا ہے کہ ذہری کی سیرۃ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی سیرۃ کی کتاب ہے۔

### ميرة ابن بشام ،محد بن اسحاق:

(۱۵) سیرة: ابو بحریا ابوعبدالله تحجی بن حاق بن بیار مطلی (م ۱۵۱ه) جومشهور محدث اور صاحب مفازی بین بلکه مفازی کفن که ام بین قبیله مطلب سے ان کا علاقه ولا وقعاجس کی وجہ سے مطلی کہلاتے ہیں۔ بنیا دی طور پر مدینہ کے باشندے تھے پھر عراق منتقل ہوگئے۔

ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں:

" يعلم كا ايك فزائد تحى، مغازى ويرهى المام تح، ليكن ضبط وانقان كالل درج كانبيس تفاجس كى وجد سان كى روايات دمجه صحت سريم درج كى بيس-ايئ آب يس وه ج اور پنديده آدى بين-"

ان کی سیرہ تی وہ ہے جس کی تہذیب و ترتیب (ابومجد عبدالملک) بن ہشام بن ابوہ جمیر کی مطافری معری (۱۹۸۳ھ)نے کی ہے۔اس وجہ سے بیان کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے۔جس کوانہوںنے زیاد بن عبداللہ بکائی اورانہوںنے صاحب تماب سے روایت کیا ہے۔ الروض الانف، ہمیلی:

(۱۷) الروض الانف: اس کے مصنف ابوالقائم وابوزید عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اجراسهیلی بیں سبیلی کی نسبت مالقہ کے قریب سبیل ٹائی بھتی کی وجہ سے ہے اور اس بستی کو سبیل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سبیل ستارہ پورے اندلس بیس سے صرف اس بستی کے ایک پہاڑے نظر آتا ہے۔ وہاں وو در جے تک اس کا ارتقاع ہوتا ہے اور پھر چھپ جاتا

ہے۔ سیملی کی دیگر نمبتوں میں شعمی اندلمی اور مالتی بھی ہے۔ سیملی آتھوں سے نامینا تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی متحدد کما بیس ہیں۔ ۵۸۱ھ کومرائش میں وفات پائی۔ کماب کے نام میں الاف کا تلفظ دی ہے جوعیق کا ہے۔

یہ ندگورہ کتاب کے مشکل الفاظ کی شرح ، حل طلب مقامات کی وضاحت اور پیچیدہ باتوں کی شہیل کے لیے کلمی گئے ہے۔ جس کی شحامت چار جلدے۔اس میں مصنف نے ذکر کیا ہے کہ بیا کی سومیس کتابوں کا نچوڑا ورا تخاب ہے۔

سبیلی کابیکام بہت خوب اور بہت مفید ہے۔

پھرعز الدین مجھ بن ابو بحر بن عز الدین بن جماعة کنانی نے ''نو رالروش' کے نام سے اس کا اختصارا و تلخیص کلھی جس پر مصرکے قاضی القصنا 3 اور شیخ الاسلام یحی بن مجھ بن مجھ بن محمد المسنادی (م اے 4ھ) کا حاشیہ ہے۔ جس کو ان کے پوتے زین العابدین عبدالروف منادی نے علیمہ و کیا ہے۔

#### سيرة واقدى:

ا کسیر قواقد کی: جس کے مولف اپوعمیداللہ تھرین عمر بن واقد ہیں ، واقد ی کی نسبت اپنے جدائلہ کی دورہ نمازم ہیں واقد کی جدائلہ ہیں واقد کی جدائل کی وجہ سے بہ بی قبیلہ بنوا سلم یا قبیلہ کی مشہور عالم ہیں لیکن اپنی وسعت علمی کے باوجو دصدیث میں ان سے روایات نہیں لی جا تیں۔
جا تیں۔
ان کی وفات من ۲۰۲ ھے کو بغداد میں ہوئی اور بیاس وقت بغداد کے قاضی تھے۔

سيرة ملائى:

(۱۸) سیرۃ ملائی: اس کے مولف اپو تفص عمرین مجم الموسلی ہیں جو ملائی کے نام ہے معروف شخے۔ کیونکد و موصل کی جامع مجد ہیں لوگوں کی خاطر نقد فی اللہ پائی مجرا کرتے تئے۔ ملائی بہت بڑے امام اور زاہد و عابد تئے۔ ان کا ڈمانہ سلطان نور الدین شہید کا زمانہ ہے۔ سلطان اپنی جلالت و ہیبت کے یاد جودان کی بات کو اہمیت دیتااوران کی سفارش

كوتبول كرتاتها ي

#### سيرة طبري:

(۱۹) سیرة طبری: اس کے مولف فقیدح محدث تجار محب الدین ایوالعباس احمد بن عبدالله بن محد طبری کی شافعی میں (م ۱۹۳۵ هه) اس کتاب میں طبری اپنی اسناد سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

#### سيرة ابن سيدالناس:

اس کا پورا نام: عیون الاثر فی فنون المفازی والشمائل والسیر "بے اس کے مصنف نامور محدث ابوالت تحمیر بن تحمیر بن الحمیر بن سید الناس محمر بن الحمیر بن سید الناس کے نام ہے ہے۔ بیاصل میں اندلس کے دہنے والے تقعے پھرمصر شقل ہوگئے تھی کا مہب شافعی تھا۔

س ٢٠٠٠ عدو و ت اور قر افد من وفن كيه كئه ـ

ان کی بد کماب معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ سرة پراکھی کئی کمابوں میں ہے سب سے زیادہ فوائد کی جامع اور محیط بھی ہے۔ اس کی ضخا مت اجلد ہے۔ البتداس میں اساد کی بوبہ سے طوالت ذیادہ ہوگئی ہے۔ اس وجہ سے اس کا اختصار بھی ہوا ہے۔

#### شرف المصطفى:

(۱۲) شرف المصطفی ،اس کے مولف ایوسعید عبد الملک بن محر بن ابراتیم نیشا پوری ہیں۔ جو وعظ بھی کہا کرتے تھے۔ نیشا پورٹ ان کی وفات س ۲ مهم سوکو بوئی۔ ان کی میر کتاب آٹھ جلدول پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ نیشا پوری کی اور بھی مولفات

ہیں۔ واضح رہے کہ شرف المصطفیٰ نام کی تین کما ہیں ہیں۔ ایک بیہ جس کے مولف ابو سعید ہیں دوسری ابوسعد عبدالرحمٰن بن حسن اسبہائی نیشنا پوری کی کماب ہے (جس کا ذکر گلا درگیا ہے ) اور تیسری ابوالفرج این الجوزی کی اس نام ہے کماس ہے۔

کتب مغازی:

(۲۲) كتاب المغازى: محمد بن اسحاق\_

(۲۳) كتاب المغازى: ابن ثهاب زېرى مدنى ـ

(۲۳) کتاب المغازی: الوابوب نیخی بن سعیدین ابان بن سعیدین العاصی اموی کوفی جمل لقب تفاء بغدادیش ریتے تھے وفات ۴۹۳ھ ہے۔

(۲۵) كتاب المغازى: الوعبدالله محر بن واقدى

(۲۲) كتاب المغازي: البيح معتمر بن سليمان يمي بقري (م١٨٥)

(۲۷) کتاب المغازی: ابوعبدالله محمد بن عائد قرقی دشتی، جوجیل القدر محدث اور کاتب ہیں، فرقہ قدر سے کے ساتھ تعلق رکھتے تقے، تاریخ وفات ۲۳۳ ھے۔

### مغازىموي بن عقبه:

(۲۸) کتاب المفازی: مولی بن عقبه بن ابوعیا ش: میشهور محدث اور مفازی کے امام میں ، قریش کے ساتھ ولاء کا تعلق تھا اور مدینہ میں رہتے تھے۔ بیر صفارتا بعین میں سے

یں۔ تاریخُ وفات من ۱۳ ہے۔ ان کی مفازی اصح المفازی لیخی سب نے زیادہ پاریجے ۔ ہے۔ جبیا کدان کے شاگر دامام مالک نے فریا ہے۔

اورامام شافعی یوں فرماتے ہیں:

'' خخامت اور تجم میں چھوٹا ہونے اور اکثر ان باتوں سے جو دیگر کتا بوں میں ہیں، خالی ہونے کے بادجود محت میں اس سے بر حد کوئی مفازی تیس ''

اورامام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

مویٰ بن عقبہ کی مفازی کولا زم پکڑ و کیونکہ وہ ہااعماد ہیں۔

# شیوخ کے اعتبار ہے کتب حدیث

ذ خیرہ حدیث میں وہ کتا بیں بھی میں جن میں مخصوص کثیر الرولیة شیوخ کی روایات اسٹھی کی گئی ہیں۔ چیسے

(۱) احادیث: سلیمان بن مهران اسدی کا بلی (علاقہ ولا ءتھا) جن کالقب اعمش ہے۔ان کوابو بکرا سامیلی نے اکٹھا کیا ہے۔

(۲) فضل بن میاش مجمی بر بوق مروزی کی احادیث جن کوامام نائی نے اکھا کیا ہے۔

) احادیث جحرین مسلم بن شهاب زبری-

امام ذبليٌ

جن کو الوعبداللہ محمد بن یکی بین عبداللہ بن خالد بن فارس بن ذورب ذیل نے جمع کیا ہے۔ دھلی نیٹیا پور کے رہنے دالے تھے ، اور بیٹا موردگوں میں سے ایک ہیں۔ حدیث میں بہت بلندر ہے کی وجہ سے امیر الموشین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ مسلح رائے کے مطابق ان کی تاریخ دفات ۲۵۸ ھے ہے۔ ان مجس انہوں نے اس جموع کا تام زہریا ہے ہے دو وجلدوں میں ہے۔ ان میں انہوں نے اس جموع کے خاص اجتمام میں اسپنے آپ کو تھا دیا تھا۔ اہام زہری کی احادیث کے معالمے یہ سب سے زیادہ دافت تھے یہ گویا زہری کے تقص معے۔ اس محقوم تھے۔ کے خاص اجتمام میں اسپنے آپ کو تھا دیا تھا۔ اہام زہری کی احادیث کے معالمے یہ سب سے زیادہ دافت تھے یہ گویا زہری کے تقص تھے۔

#### ماسرجسي كالمجموعه:

- (٣) امام زبلی کی طرح اوعلی حسین بن محمد مامر جسی نے بھی امام زبری کی احادیث جمع کی بین اورانہوں نے جس انداز سے جمع کی بین اس سے پہلے الیا کام کسی نے نہیں کیا۔ بینز بری کے علوم کے پانی کی طرح حافظ تھے۔
- (۵) ان دونوں کےعلاوہ اپویکر محدین میران فیشا پوری المعروف اساعیل (م ۲۹۵ھ) نے مجھی امام زہری احادیث المعھی کی تیس۔اوران کا کام بھی بہت اچھاہے جیسا کہ انہوں نے امام مالک کی احادیث بھی بہت اچھے انداز سے المعفی کی تیس۔
- ان کے مزید کامول میں میکی من سعید عبداللہ من دینار اور یونس من عقبد کی احادیث مجی میں -
- (۲) امام زبری کے چوتھے جامع ، محدّ ن بغداد ابوالعباس احمد بن علی بن مسلم ابار (م ۱۹۹۰هه ) میں جوتار تخ اور کئی آباد س کے مصنف میں۔
- (2) اور محمد بن جارہ کی احادیث بیں جن کو امام طبر اتی نے اکٹھا کیا ہے۔ طبر انی ہی کی کتاب مند منطیان (۳) کتاب مند منطیان (۳)

### کتاب منداعمش (۴) کتاب منداوزا کی وغیره۔

### حدیث کے پانچ بنیادی ستون:

اورعثان معيددارمي بد كہتے ہيں:

صدیث کے میدان میں جو آ دمی ان پانچ آ دمیوں کی صدیث سے خالی ہے وہ صدیث میں مفلس و نا دار ہے گویا اس کے پاس حدیث ہے ہی نہیں وہ پانچ جلیل القدر محدث یہ ہیں: (۱) توری (۲) شعبہ (۳) مالک (۳) تمادین زید (۵) این عیبینہ بیلوگ دین (صدیث) کی بنیادیں ہیں۔ اور این الصلاح فرماتے ہیں:

محد شین ان حضرات خمسے علاو واور حضرات کی احادیث اسٹھی کرنے کا بھی انہی کی طرح خاص اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے ابو سے ختیاتی مزہر کی اوراوز اگی وغیرو۔

حادی کہتے ہیں:خطیب نے اپنی جاش میں کافی کا ذکر کیا ہے،اور یہ فرمایا ہے: یہ جح کرنا اس بھے کے علاوہ ہے جو کوئی شاگر داپنے شخص کی روایات بھی کرتا ہے چیسے طبرانی نے بھم اوسط میں جوشیوٹ کی حروف جھی پر مرتب ہے کیا ہے۔اس طرح تھم صغیر میں بھی کیا ہے لیکن وہ اکثر و بیشتر ہرشتج میں ایک صدیت پر اکتفاء کر لیکتے ہیں۔

#### طرق مدیث جمع کرنے کی کتابیں:

ز خیره احادیث میں وہ کما ہیں بھی ہیں جن کا موضوع ومقصد کی ایک حدیث کے مکنہ ۔

طرق کوا کشا کرنا ہے۔ جیسے:

(١) حديث: إن للد تهجة وتسعين اسماً: الوقيم اصبها في

(٢) عديد وض: فيا ومقدى

(٣) هديث الك: الوبكرة جرى

(۱۳) حدیث بین العلم: محمد بن اسلم طوی (۱۳) حدیث بیض العلم: محمد بن اسلم طوی

ر ۵) حدیث قبض العلم: ابوالفتح نصر بن ابراہیم مقدی شافعی

(١) عديث قيض العلم: خطيب بغدادي (١٣ بزاء)

(٤) مديث طلب العلم: نامعلوم

- ( A ) صدیث من کنت مولاه فعلی مولاه :الوالعباس احمد بن مجمد بن سعید کونی المعروف این ه عقده جویک القدر محدث اور جامع دمصنف تنے \_ (وفات ۳۳۲۰ جه)
  - (٩) حديث من كنت مولاه فعلى مولاه: ذهبي\_
    - (١٠) حديث الطير:
    - (۱۱) مديث: من كذب على: طبراني
  - (۱۲) حدیث من کذب علی بوسف بن طلیل و مشقی
  - (۱۳) حدیث رحمت: ابوعمر وقتی الدین عثانی بن عبد الرحن بن عثان بن موی بن الی نفرالکروی الشبر وزی تم الدشتی ، ان کا عرف اور شبرت ابن الصلاح کے نام سے ہے۔اور بیان کے والد کالقب ہے ان کی وفات ۱۳۳۳ ہوکو ہوئی۔
    - (۱۴) این طرح ذہبی اور تقی الدین بکی وغیرہ کے بھی اس موضوع پر ستقل رسائل ہیں۔

ذ نیرہ احادیث میں وہ سامیر کی ہیں جن کا موضوع بھن شہورائنہ کے رواۃ ہیں، یا وہ ان انکہ کے رواۃ ہیں، یا وہ ان انکہ کے رواۃ ہیں کا وہ ان انکہ کے رواۃ کے حالات پر خطیب بغدادی کی کتاب جس میں انہوں نے ان تمام حضرات کا تذکرہ کیا جنہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے اور ان کی تعداد مربعہ ہے ہجرار کے پہنچتی ہے۔ ان کے بعد پھر دیگر علاء نے یہ تعداد مربعہ انہ ہے گئے گئے۔

ای طرح ابن عبدالبرک کتاب "التمهید لمافی الموطا من المعانی والاسانید" ب-اس ش انبول نے تمام احادیث کی اساد کی تحقیق اور متون پر کلام کے ساتھ ساتھ تام روا تھ کے حال میں۔

بیکتاب بزی شخیم ہے جس کے سر ایزاء ہیں۔ ایسا مفید اور جامع کام اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ابن تزم اس کے بارے میں ہیر کہتے ہیں:

المار من المار ال

### غرائب ما لك:

-----اور چیے" غرائب مالک' مینی امام مالک کی وہ احادیث جوموطا میں نہیں پیدا وقطنی کی

تالیف ہے۔ ابن عبدالہادی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیا یک ضخیم کتاب ہے۔

ای طرح قاسم بن امنغ بیانی قرطبی ،طبرانی اور ابوالقاسم بن عسا کر کی بھی غرائب ما لک بیں ۔ابن عسا کر کا مجموعہ دس اجزاء میشششل ہے۔

#### عوالي ما لك:

ای طرح این عسا کر کی پیچاس ابراء میں موالی ما لک بھی ہے جس میں امام ، لک کی آبی سندا حادیث یعنی بن میں واسطے کم سے کم ہوں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ نیز ابو کم گھر بن ابرا ہیم معروف بابن المقر کی ادرا ہوگھے ملئے بن احمد لہجو کی نے بھی مردیات ما لک پر کام کیا ہے۔

#### غرائب شعبه

اور ابچر اِلمونین فی الحدیث شعبه بن حجاج بن ورد ابوبسطام از دی عنحکی واسطی (م ۵ کاره ) جو بعد بھی بصر خنعقل ہوکر بصری بھی کہلائے ان کی بھی غرائب ہیں۔

جو ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ کی جیں اور بعض کے بقول بیدان کے بیٹے ابوعمر عبدالو بلب کی بین اور بید چار جلدول پر مشتل ہے۔ای طرح ضیا ومقدی نے غرائب وافر اوالتھ اُکھنے کی جیں۔

### اعاديث افراد كى مخصوص كمايين:

صدیث کی کمآبول میں وہ کمآ ہیں ہیں جی کا موضوع'' احادیث افراد'' ہیں۔افراد جمع ہے فرد کی اورمحد ثین کی اصطلاح میں فرو کی وقشمیں ہیں۔

(۱) فردمطلق (۲) فردنسی

### (۱) فرومطلق:

بیدہ صورت ہے جس میں روایت کا راوی ثقات وغیرہ تمام سے روایت کرنے میں متفرد بودہ السے کدرواۃ میں سے مطلقاً یکی اس کوروایت کرے۔

#### (۲)فردنسي:

وہ صورت ہے جس میں ثقہ متفر د ہووہ ایسے کہ ثقات سے صرف ایک آ وی ہی روایت

کرے یا وہ ایک شہروالوں کا تفرد ہو۔ کد صرف ایک شہروالے بی اس کوروایت کرتے ہوں جیسے فرد اہل بھر یا وہ کی مخصوص راوی ہے روایت میں تفرد ہو وہ ایسے کہ مثلاً فلاں سے فلاں ہی روایت کرے اگر چہدہ روایت اس کے علاوہ دوسرے طریق ہے بھی مردی ہو۔

ال موضوع ہے متعلق مصنفات کی فہرست رہے:

### كتب الافراد:

(۱) كتاب الأفراد: دار تعلني بير سوحد في جزء يرمشتل جامع كتاب بـ ابوالفضل طابر نے اس كى اطراف يركام كيا بـ ـ

(٢) كتاب الافراد: ابوحفص بن ثابين\_

(٣) كتاب الافراد: يدايوالحن احد بن عبد الله بن حميد بن رزيق بغدادى زيل معر (م ٣٩هه) كتاب الافراد: ميان معرفي ا

امام ابوداؤ د نے ایک سنن بھی تصنیف کی ہے جس بیس برشہر دالوں کی بر صدیث میں تفرید دات کو جمع کیا ہے جسے طلق بن علی کی مس ذکر کے بارے بیس حدیث اس کے بارے میں ابوداؤ دفر ماتے ہیں: پیانل کیا میکا تفر د ہے ادر چیے مسبل بن بیضاء کی محبد میں نماز جنازہ کے متعلق حضرت عائشہ کی صدیث کیونکہ حاکم کے بقول وہ صرف اہل مدیث کی دوایت ہے۔

# علوم حدیث میں لفظی دلچیں کے ایک موضوع پر کتابیں:

حدیث اور متعلقات صدیث کی کمآبول میں وہ کمآبیں بھی شائل ہیں جن کا موضوع اسماء والقاب اور انساب کا ایک خاص گر قدرے دلچپ پہلو ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کچھ یول ہے کہ بعض الفاظ الیے ہوتے ہیں کہ وہ یا ہم کھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں کیئن معنی کے اعتبارے مختلف ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کو تکنی میں ایک جیسے ہوتے ہی کیئن لاب اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور تیم رکھم وہ ہے جوان دونوں سے ل کر جتی ہے۔ یعنی دوام یا لقب و غیرہ کھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہی کئین القب و غیرہ کھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں کیئن ان دونوں کے والدوں کے نام میں بولنے میں اختیات اور اور کے مار میں طرح کے تنوعات ادارا اور کے میں طرح کے تنوعات ادارا اور کے تنوعات کے اسلام کی تنوعات اور اور کے تنوعات ادارا اور کے تنوعات ادارا اور کے تنوعات ادارا کی سے میں طرح کے تنوعات ادارا اور کے دور اور کے تنوعات ادارا کی سے تنوعات ادارا کی سے تنوعات ادارا کی سے تنوعات ادارا کے تنوعات ادارا کی سے تنوعات کے تنوعات کی کر اندوان کی کر کے تنوعات کے تنوعات کے تنوعات کے تنوعات کے تنوعات کے تنوعات کی خوالد کی کر کر کے تنوعات کی کر کر کے تنوعات کے

اوراقسام ساہنے آئیں گ۔

### مختلف ومتفق الفاظ كي كما بين:

- (۱) کیلی قتم میں: خطیب بغدادی کی کتاب المعنق والختلف ہے۔ یہ ایک جلد میں نفیس کتاب ہے۔ حافظ این جمرنے استدراک اور تکملہ کے ساتھ ساتھ نفس کتاب کی شرح بھی شروع کی تھی کین تھوڑا سابی کٹھے ایئے۔
  - (۲) دوسری کتاب: ابوعبدالله محمد بن نجار بغدادی کی ہے جو انسی نام ہے معروف ہے۔
- (۳) تیسری کتاب:اس نام سے ابو بکر الجوزتی کی تالف ہے اور یہ فاصی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اس سے زیادہ وسیع کتاب بھی ہے جوتقریباً تین سواجزاء پر مشتل ہے۔
- (٣) ای موضوع کی بی ایک اور کتاب ابو بر مجرین موی حازی اور ابوموی مدین کی بھی ہے۔ حازی کی کتاب کانام: ما اتفق لفظه و افتوق معناه من اسماء البلدان والاماکن المشتبهة فی الحظ" ہے۔
  - (۵) اورمدینی کی کتاب: ابوالق نصر بن عبدالرحنن اسکندری نحوی کی کتاب کا نتصار ہے۔ الموقلف والمختلف اور رشاطی:
- (۱) ودمری شم کی کم آبول میں دارقطنی کی کمآب: الموتلف دالختلف شائل ہے۔ یہ ایک ج مع کمآب ہے۔ ایک ج مع کمآب ہے۔ اس کمآب پر کتاب الاعلام بمافی المو تلف و المختلف للدار قطنی من الاو هام کے نام سے ایک استدراک اور تیمرہ بھی ہے۔ جس کے مصنف ابو محمد اللہ برن علی بن عبد اللہ بین علی بن عبد اللہ بین علی بن عبد اللہ بین علی بین اللہ بین عبد اللہ بین بین عبد اللہ بین عب

صحبر ید برسدس می بیره کے ذیلی علاقوں میں سے ایک غیر مؤیلا وجہ سے مری کی نبست اندلس میں بیره کے ذیلی علاقوں میں سے ایک غیر مؤیلا کا وجہ سے تھی کدان کے اور اس شہرت کی وجہ یہ تھی کدان کے آباؤ اجداد میں کے کئی کے جم پڑل کا براسانشان قااوران کی ایک مجمی باندی تھی جو بچین میں آئیس کھلاتی تھی، جب وہ ان کا بی بہلاتی تو آئیس رشاط کہتی ، بات بہت نزیادہ وقی ، اس وجہ سے آئیس رشاطی کہا جانے لگا۔

مرية مل جب عيمائول كاقصه مواتواس دورش يه جيد موك ادريه بات يان ٥٨٢ه كي-

(۲) ایک اور کتاب ای نام سے ابوسعد مالینی کی بھی ہے۔

(٣) اورای موضوع پرککسی گئی کمآبوں میں علاؤالدین علی بن عثمان ماردینی ابن التر کمانی کی جمعی اس نام ہے کتاب ہے۔ مجمی اس نام سے کتاب ہے۔

(۳) ال کے علاوہ ابو محمد عبر الخی نمین معید بن علی بن سعید از دی مصری (م ۹ ۴۰ سے) کی بھی
کتاب ہے، جو کہ شہر و محدث اور انساب کے ماہر شے، بلکہ ان کی اس موضوع پر دو
کتابیں ہیں۔ ایک کا موضوع مشتبرال ساء ہے جبکہ دوسری مشتبرالانساب میں ہے۔
پھران کے بعد خطیب بغدادی نے وارقطنی اور عبد الخنی و وثوں کی کتابوں کو لے کر اکتھا
کیا اور چھواضافات کے ساتھ ایک ٹی کتاب بناویا جس کا نام الموقف تکملہ المختلف

#### الا كمال: ابن ما كولا بغدادي

پھر ان کے بعد امیر آبونفر علی بن وزیر ابوالقاسم ہوجہ اللہ بن علی بن جعفر بغدادی عجئی آئے جوابی ماکولا کے نام سے معروف میں۔ان کے نام کے متعلق ابن خلکان نے پیکھا ہے کہ مجھے اس کے مطلب کاعلم نہیں۔ بیتل ہوئے تھے۔انہیں کر مان میں ان کے غلاموں نے قمل کیا تھا اوران کا مال واسباب بھی لے لیا تھا، بیدہ سے ہے کا واقعہ ہے۔

ائن ماکولائے خطیب کی کتاب میں حزیداضائے کیے اور وہ اساء بھی شال کیے جوان
کے سامنے آئے اور اے ایک ستقل ٹی کتاب کی شکل دے دی جس کا نام الا کمال فی رفع
الارتیاب عن الموظف والمختلف من الاساء والکئی والانساب ہے، بید دوجلدوں پر شتمل ہے، اور بیہ
محد شین کا مرقع اور حوالے کی چیز ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں ایونھر کی فضیلت کے لیے کمی
اور چیز کی حاجت نہیں بلکہ محد شین کے طلقے میں ان کے اعزاز کے لیے بھی ایک کار تامہ کافی ہے۔
د ملی میں جو اس میں ہے۔

#### ذيل ابن نقطه

پھران کے بعد معین الدین ابو بمرحمہ بن عبدالغی بن ابو بکرین شجاع بغد ادی صبلی آئے

جوا بن نقط کے نام ہے معروف ہیں ان کی وفات بغداد میں ۲۲۹ ھے کو ہوئی۔

انہوں نے ابن ماکولا کی کمآب پر ذیل لکھا، جس میں انہوں نے ان سے رہ جانے والی چیزوں کو بھی پورا کیا اور ان کے بعد جونی چیزیں سلسنے آئی تھیں انہیں بھی شامل کیا ہدا کیہ مفیر ذیل ہے۔ حس کی مقدار اصل کمآب کی دونمائی ہے۔

ہی کہتے ہیں

یہ کتاب ابن نقطہ کی اعلی فتی مہارت اور حافظے کی بہترین دلیل ہے۔

ابن نقط نے اس کے علاوہ بھی ایک کتاب کھی جس کا نام التقیید لمعوفة رجال السُسن و المسانید ہے چھرابن نقط کے ذیل پر دوحفرات ایک ابو حامد بن علی بن مجر بن احمد المسُسن و المسانید ہے چھرابن نقط کے ذیل پر دوحفرات ایک الوسائی فرشقی (م ۲۸ ھ) اور دوسرے وجید الدین ابوالمظفر منصور بن سلیم بن منصور بن فقو تر ہمدائی اسکندی (م ۲۷۳ ھ) نے ذیل لکھا۔ دوسراذیل پہلے کی نسبت بواہے، المسید منصور بن فقوت ہیزوں بیس تو ارجھی ہے۔

## مغلطا كى اوران كاذيل:

ا سطرح اس پرمغلطائی کامجی ذیل ہے۔مغلطائی کاتعارف بیہ۔ نام: علاءالدین بن تن بمن میراللہ تھے ترکی شریخ ارکو کتے ہیں۔

نام: علاءالدین بن می بن حبداللہ بن کر ایک میں دوار دوستے ہیں۔ مذہب: حنی تقاءاصل میں ترکی کے تھے اور رہتے مصر میں تقے ، شہور محدث اور سوسے

زیادہ کتابوں کے مصنف منے ، تاریخ دفات: ۱۲ کھے۔

انہوں نے ان دونوں ذیلوں کوچھ کیا اور ساتھ میں شعرا کے نام اور عرب کے انساب وغیرہ کوبھی لیا۔لیکن اس ذیل میں خلاف واقعہ یا تیں اور تکرار بھی ہے۔

#### مزيد ذيول:

ا بن ما کولا پرذیل لکھنے دالوں ش الاعبداللہ تھر بن محمود بخاری بغدادی ، کا بھی نام ہے۔ اور عبدالتی بن سعید پر لکھنے والوں میں ایوالعیاس جھفر بن مجمد ستخفری کا نام آتا ہے ان کے علاوہ ابو الولید عبداللہ بن تحمد بن لوسف بن تصراز دی قرطبی اندلی (جو''ابن الفرضی'' کے نام سے مشہور تھے۔ یعنی فرائض والا ،ان کی تاریخ علمالانعملس کے نام ہے بھی ایک تماب ہے ) کی بھی

ال موضوع پرایک کتاب ہے جس پراین بھکو ال نے صلہ کے نام ہے ذیل لکھا ہے۔ اور مذے سرہ

ابن الفرضي كى كماب:

<u>بياني كى كتاب الموتلف والختلف:</u>

۔ ان طرح ابو علی حسین بن مجمد بہت احمد ضانی عرف جیانی (جیان اندکس میں ایک بڑا شہر ہے) اندکی (م ۱۹۹۸ء) کی مجمد اس موضوع پر ایک کتاب ہے جس کانام تقیید انبہل وضبط المفتکل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے سیجھین کے رواق میں ہے جس لفظ میں اشتہا ہوالتہاں ہوتا ہے سب کو اکٹھا کیا ہے اور اپوری محنت سے کام کیا ہے۔ ان کا بیکام دو جزوں میں ہے۔

<u> حازمی کی کتاب:</u>

ای طرح ابو برگھرین موئی حازی کی مجھی اس موضوع پر کتاب الفیصل کی مشتبرالنسیة '' کے نام سے ایک کتاب ہے۔

# ذهبی کی جامع کتاب اوراین حجر کااستدراک:

ذہی نے بھی ال موضوع پر قلم اٹھایا ہے، لیکن ان کی کتاب ''مشتبہ الاساء والمنہۃ''
جامع ہونے کے باوجود بہت مختصر ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں عبد افتی، این ما کولا، این نقطہ
اورا بن الفرضی کی کتابوں کی تخیص کی ہے لیکن بے جا اختصار ہے کام لیا ہے اور اساء کے ضبط میں
صرف قلم ہے کام لیا ہے بیٹی صرف لفظ پر اعراب و ترکات لگا دی ہیں۔ اس وجہ ہے ان کی سے
کتاب اپنے موضوع و مقصد کے بالکل متضاد ہوگئی ( گویا آ سان ہے گرااور مجور میں انکاوالا منظر
کتاب اپنے موضوع و مقصد کے بالکل متضاد ہوگئی ( گویا آ سان ہے گرااور مجور میں انکاوالا منظر
کتاب کی کنگر الیک صورت میں اس میں الفاظ کے تغیر و تبدیل اور خلط استعمال ہے سمائتی کی کوئی
کارٹی نبیمن تھی۔ نیز رہی کو اس کے اصول کی بہت تی چیز کی ان سے رہ بھی کئیں۔ این مجر نے
کارٹی نبیمن تھی۔ نیز رہی کو اس کے اصول کی بہت تی چیز کی ان سے رہ بھی کئیں۔ این مجر نے
کارٹی نبیمن تھی۔ نیز رہی کھر لیقے کے مطابق اساء کا حذید کو در لیع کیا اور انتیان تفصیل ہے
کام لیا کدان کی شعرت ایجاز و اختصار کیا عام عاوت کو اور اس کام کود کھر کتجب ہوتا ہے۔ این تجر

كي يآب الك جلد من جركانام" تبصير المنتبه في تحرير المشتبه" -.

ابن ناصرالدین کی کتاب:

اوران کےمعاصرمحدث شام اور بہت ی عمدہ کمایوں کےمصنف شس الدین مجد بن ناصرالدين ابو بمرتجد بن عبداللدين مجد وشقى (م٨٣٢هـ) كى يعى مشتبك وضاحت بيس ايك جامع اورمسوط كتاب ہے۔جس مين "الاعلام في مشتبالذ جي من الاوبام" عليحده كيا كيا ، ال تالیفات میں "موردالصادی بمولدالہادی" بھی شامل ہے۔

تصحفات المحدثين عسكري:

اس کے علاوہ ابواحر حسن بن عبداللہ عسری کی کتاب تقیفات المحدثین بھی ہے جس میں انہوں نے وہ اساءاور الفاظ اکشے کیے ہیں جن میں خط کی صورت باہم ملتی جلتی ہونے کی وجہ سے تعیف (غلطی کی حد تک پہنچ جانے والی تبدیلی) ہوجاتی ہے۔ یدا یک جلد پر شمتل ہے۔ تلخيص المتشابه: خطيب بغدادي:

شروع باب میں ذکر کردہ اس موضوع برتین قتم کی کتابوں میں سے تیسری قتم کی كتابول مين بيكتابين شامل بين\_

بل كاب خطيب بغدادي كى بيجس كانام بيب:

"تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما اشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم"

### اس يرذيل اورتلخيصات

چرخطیب نے خود اس پر ایک ذیل لکھا جس کا موضوع وہ راوی تھے جن کے نام اورانساب مص صرف ایک حرف کی زیادتی ہے ور شدہ متفق میں "اوراس کانام" تالی انتھی "رکھا یکی اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ بزی مفید اور جلیل القدر کتاب ہے بلکہ ابن الصلاح کے بقول یہ خطیب کی بہترین کمابوں میں ہے ہے۔ چھرقاضی القصاۃ علاءالدین علی بن فخرالدین عمّان بن مصطفئ بن سليمان المعروف ابن التركماني حفى مارديني نے اس كا اختصار كيا۔ نيزسيوطي نے بھي' تخفة النابيخيص المعتاب' كے نام ہے اس كى تلخيص كى ہے۔

#### نامون اور كنتون معمقلة كتابين:

آ دی کالیک قدنام ہوتا ہے، جیسے ذید، عمر و، بکروغیرہ دوسری کنیت جیسے ابوعمرہ، ابو کمر، ابو حفص وغیرہ اور تیسر القب، جیسے جمال الدین زین الدین وغیرہ اور ان جس سے عوباً اصل مشہور ایک چیز ہوتی ہے، بھی نام بھی کنیت اور بھی لقب تو ایسی صورت جس محد شین کے اس مشہور چیز کے علاوہ اس کی دیگر تفعیلات کو با قاعدہ ذکر کرنے سے مستقل تالیقی موضوع بن گیا جسے معرفۃ الاساء واکنی والا لقاب کے نام سے یا دکرتے ہیں، اس جس ورج ذیل کتا جس مرفیرست ہیں۔

#### وراق دولاني:

- (۱) كتاب الاساءوالكني امام احمد بن ضبل
- (۲) کتاب الاساء واکنی ابوبشر محمد بن است ن جاد بن سعید بن مسلم انصاری الوراق،
  الرازی الدولا بی دولاب عربی ش شاور چرخی کو کیتے ہیں۔ اس کے کام کی وجہ
  سے دولا بی کہلاتے تھے۔ انصارے ولاء کا تعلق ہونے کی وجہ سے انصاری بھی
  کہلاتے ہیں۔ اوراس کے علاوہ کا غذسازی یا کتابوں کی شجارت کا پیشہ ہونے کی وجہ
  سے وراق بھی کہلاتے ہیں۔ کمہ اور مدید کے درمیان عرب کے مقام پر ۱۳۰ سے کوفوت
  ہوئے۔
- (٣) كتاب الاساء والالقاب: ابن الجوزى جس كانام كشف المقاب عن الاساء والالقاب --
- (م) كتاب الاساء والالقاب: محدث اعدلس ابوالوليد ابن الفرضى، جس كا بورا نام مجمع الأواب في جم كا بورا نام مجمع
  - ۵) كتاب التى والالقاب: ايومبرالله حاكم

#### كتاب الالقاب: شيرازي:

(۲) کسب الالقاب والکی: ابویکراحمد بن عبدالرحمٰن بن احمد بن مجمد بن مویٰ فاری شیرازی، جن کی شیراز عمل بی ما ۱۳۱۱ هدو فات ہوئی۔

يه كتاب ايك جلد الل الموضوع يركتاب ب بلكدا بن حجركي اسموضوع يركتاب

آنے سے پہلے پہلے میال موضوع کی سب سے اعلیٰ اور مرجع کی حیثیت والی کتاب

ابوالفضل بن طاہرے اس کا اختصار بھی کیا ہے۔

كتاب الالقاب: الوالفضل على بن حسين بن احمد بن حسن الفلكي ان كي فلكي نسبت كي وجہ میر ہے کہان کے داداعلم فلک وحماب میں ماہر تھے۔ میہ ہمدان کے رہنے والے بیں۔ تحصیل علم میں قرید بقریہ سفر کرنے والے تھے، فیٹا پور میں بن ۳۲۷ ھاکو وفات ہوئی۔ کتاب کا پوراانام بنتی الکمال فی معرفة القاب الرجال ہے۔

حافظ این جُرُکی بھی اس باب میں ایک اچھوٹی کتاب ہے۔جس کا نام زہمۃ الالباب (A) ہے جس میں انہوں نے پچھلی کتابوں کی تلخیص کے ساتھ ساتھ اپنی طرف ہے جمع اور . استقصاء کا بھی اہتمام کیا۔ پھران کے شاگر دسخاوی نے اس پر بہت سے اضافے کیے

جوایک علیحدہ کتاب کی صورت میں اس کے ساتھ ملائے گئے۔

سیوطی کی بھی اس موضوع پر کشف النقاب کے نام سے ایک تاب ہے۔ (9)

كتابالكني (10) امام بخاري

كتاب الكني (11)

كتابالكني نيائي (IF)

كتابالكني على بن مديني (11")

كتابالكني (10) این حیان-ان کی کتاب کا نام کناب اسامی من يعرف بالكنى إوركني من يعوف بالاسماء بدونول تيره تيره اجراءير

مشمل ہیں۔

كتاب الكني ابوالقاسم عبدالرحن بن منده (10)

كتاب الكني (ri) ان کے والد ابوعبد اللہ محمد بن اسحا

كتاب الكني: حاكم كبير نيشا يوري:

کتاب انگنی۔ بیابواحمد محمد بن احمد بن اسحاق فیشا پوری کرامیسی کی تالیف ہے جو محدث (14)

خراسان تھے اور متعدد کتابوں کے مولف بھی۔اور بیرحا کم کبیر کے نام سے معروف تھے، دوسرے حاکم (صاحب متدرک) ان کے ٹاگرد تھے۔ حاکم کبیر کی وفات ٣٧٨ ھ كو ہوئى\_

ان كى يدكتاب چوده جلدون (اسفار) برمشمل ب،عده خط تقريباً پانچ جلدون میں تائے گی۔اس میں انہوں نے بہت خوب کام کیا ہے۔ان کا بیکام دوسروں کے مقاملے میں بہت مفید اور زیادہ ہے۔ لیکن انہوں نے حروف حجی کی ترتیب قائم میں ک - بيرتريب ذه ي نه لگائي اوراس كااختصار واضافات بحي كيد \_اس كانام المقتني فی سردالکنی ہے۔

كتاب الكني عافظ ابن عبدالبر ورانام الاستغناء في معرفة الكني ب ايك ضحيم جلدير

كتاب المني في الكني\_جلال الدين السيوطي\_

بيلطور نمونده تعارف چند كمايول كاتذكره بورنداس موضوع يركمايس بشاريس

### غوامض ومبهمات يركمايين:

اس کے علاوہ علوم حدیث میں کچھوہ کتا جی بھی جیں جن کا موضوع مہم اسمانید ومتون بن خواه مردول کی ہوں یا عورتوں کی جیسے:

كاب الفوامض والمبهات كام عروالغي بن معدمهري كى كاب-(1)

مر خطیب بغدادی کی کتاب جے حروف جھی پر ترتیب دیا گیا ہے اور مبہم کے نام کا (r)المتباركيا بي كين اس الله كالمحمول مشكل ب\_ كيونك جوتومبهم س واقف موكا اے اس کی دضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی اور جو ناواقف ہوگا اے اس مبم اس کی عكدومظنه كاعلم بيس بوگا\_

مچرابن بشكوال كى بھى مبهات پر بلاترتىب ايك كتاب ہے۔ يه كتاب اس موضوع پر عمدہ اور جامع ترین کتاب ہے۔

پچرنو دی نے الاشارات الی الممہات کے نام سے خطیب کی کتاب پر کام کیا ہے۔اس

کی صورت بد ہے کہ اس کی اسمانید صدف کردیں ، اور پھھوڑی کی احادیث ساتھ میں ملائیں اور اس کو صدیث میں موجود راوی کے حروف جھی پر مرتب کیا۔ خطیب کی کتاب کی نسبت اس سے استفادہ آسان ہے لیکن اگر اس حدیث والے صحابی کا نام یاد نہ ہوتو پھر بھی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ ویسے بھی اس میں مجمات کی ایک بوی تعدادرہ بھی گئی ہے۔

تلخيص ابن ملقن

ابن بھکو آل کی کتاب کا بھی ابن ملقن نے اختصار کیا ہے جس میں انادحذف کردی میں ، ابن ملقن کا نام ابوالحن علی بن محدث شہیر سراج الدین ابو حقص عمر بن علی بن احمد بن محد بن ملقن انصاری ہے۔ اصل میں اعمالی میں مجموع آئے۔ قاہرہ میں زندگی گذاری فقہی ذہب شافعی تھا۔

مجھے ابھی تک ان کی وفات کاعلم نہیں ہور کا۔ لعج

تلخيص ابن النجى:

سیربان الدین ابوالوفا وابراہیم بن محمد بن ظیل طرابلسی کی تالیف ہے۔ جواصل میں شام کے شہر طرابلس کے رہنے والے تقے، اور حلب میں گھرتھا اور پیدائش بھی وہیں ہوئی۔ شافتی مذہب تھا۔

۔ شہرت اور عرف سبط ابن انجی ہے کیونکہ ان کے والدعمر بن مجد بن احمد بن ہاشم بن عبداللہ بن مجمی اکنٹھ کے ہیں ہے۔

این انتجی سن ۸۴۱ ہوگو آن پڑھتے ہوئے طاعون کی مرض سے فوت ہوئے۔ این ملٹن کی تخیص واختصار ش کچھوٹے اوات اور اضائے بھی ہیں۔

اس موضوع پر کلھنے والوں میں کچھ مزید حصرات بھی شامل ہیں جن کے نام مع کتب درج ذیل ہیں۔

### ابن قيسر واني كى تاليف:

(۱) مشمل الدین ابوالفضل محدین طاہر بن علی بن احمد تدی شیبانی شهرت این القیمر وائی کے نام سے ہے۔ قبیر بیشام میں ساعل سمندر پرایک چھوٹا سا شہرہے جس کی نبت

ہے قیسر وانی کہلاتے ہیں۔

تیر انی مشہور تحدث تنے ، اورعلوم حدیث بیس کال دستگاہ رکھنے والوں کی فہرست میں ان کانام آتا ہے۔ علوم حدیث پران کی متعدد کرا بیل ہیں۔ وفات ۵۰۸ ھے کو بغداد میں ہوئی اس کمآب میں انہوں نے بہت عمدہ چیزیں اسٹھی کر دی ہیں البتہ تو سیح کا بیاما کم ہے کہ مجمات کے علاوہ تھی بہت کیا تیس آگئی ہیں۔

#### مبهمات قسطلاني:

(۲) یہ تطب الدین ابو بکر محمد بن احمد بن علی مصری تسطلانی کی تالیف ہے۔ تسطلان مغرب میں افریقہ کا ایک علاقہ ہے تسطلانی کی وفات ۲۸۲ ھے۔

رب و المبهم " - الافضاح عن المعجم من الغامض و المبهم " - جو حروف المبهم المبهم المبهم " - جو حروف المبهم المب

### مبمات عراقي:

(س) من الدين ابو زرعه احمد بن عبدالرجيم حراقي - ان كى كتاب كا نام' المستفاد من مبدات ألمن المستفاد من مبدات ألمن والاسناذ ، بهدات ألمن والمبدال المراجع المرا

عراتی نے اس کتاب میں خطیب،این بھکوال،اورنودی کی تمام چیزیں بھی ذکر کی بیں اور مزید اضانے بھی شامل ہیں۔اس موضوع کی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب بھی ہے۔

(٣) اى طرح اين الجوزى بحى الى كتاب فتح عن كافى سادے اليے اساء ذكر كيے إيل \_

# ابن جحرو ملقيني كي مبهمات:

(۷) اس کے علاوہ این تجرنے بھی اس موضوع پر کام کیا تو ہے گئن وہ صرف سمجے بخاری کی حدیث ہے۔ اس شروہ پہلوں ہے بو حکر کام لائے ہیں،ای وجہ ہے بہاری کی حدیث ہے۔ اس شروہ پہلوں ہے بو حکر کام لائے ہیں،ای وجہ ہے بہار کا ساتھ موضوع ہیں ایو افضل عبد الرحن بن سران الدین ابو حفص عمر البلقیتی شافعی (م

ها\_

این حجرکی اس کماب کا نام: ''الاقهام بماوقع فی البخاری من الا بهام'' ہے۔

#### الانساب:سمعاني:

علوم حدیث کے ذخیرہ کتب میں انساب کی کتابیں بھی شامل ہیں۔جیسے

(۱) کتاب الانساب: پیتاج الاسلام ابوسعدیا ابوسعیرعبدالکریم بین محرین ابوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبارتیمی سمعانی مروزی شافعی کی کتاب ہے۔ ان کے شیوخ کی تعداد چاز بزارے زیادہ ہے۔ اوران کی اس کے علاوہ مجمی متعدد مفیر تصانیف ہیں جیسے ذیل تاریخ مرد، امالی اور تاریخ الوفا وللمعاخرین الرواۃ وغیرہ۔

ان کی وفات س۱۲۴ ه هو مرویش ہوئی۔ان کی بیہ کمآب اس فن بیس بزی مفیداور عدیم النظیر کتماب ہے جو تقریبا آئے شھ جلدوں برمجیط ہے کیس کم یاب ہے۔

### اللباب في الانساب: ابن اثير الجزري:

(۲) پراین افیرالجزری نے اس کا خصار کیا۔

ابن اشیر کا تھمل تعارف ہیہ ہے۔ نام:عز الدین ابوالحن علی بن مجمد (مشہور نام علی بن مجمد ہے کئن سمجھ نام حمد بن مجمد بن مجمد الدیم ہادا معدالمضیوا ٹی۔

عرف: انن اهیرالجزری، جزری کی نسبت جزیره این عمر بیس سکونت کی دید سے ابن ایٹر موصل کے دہنے والے تقے بحدث بھی تقیانوی بھی تھے اور انساب واساء رجال خصوصاً اساء صحابہ کے ماہر تھے۔موصل بیس ہی ۱۳۳۰ ھرکوہ فات ہوئی۔

واضح رہے کہ این اثیر المجرری کے دوسرے بھائی کا تعارف بھی ای نام ہے ہے۔ اور وہ این اثیر المجرری صاحب تہا ہیدوجا مع الاصول ہیں۔

جزری نے اپنی اس کتاب ش ان چیزوں کا بھی اضافہ کیا ہے جن کوسمعانی نے نظرانداز کیا تھایان سے روگئی تھیں۔ اور سعانی کی اغلاط پر بھی استدراک کیا ہے۔

یہ کتاب تین جلدوں پڑھٹتل بہت مفید چڑ ہے۔ کتاب کا نام: اللباب ہے۔ پرسیوطی نے اب اللباب فی تحریر الانساب 'کے نام ے مزیداضا فول کے ساتھ اس کی تخیص

کی جوایک باریک جلدیس ہے۔

### الاكتماب بديضري:

ابن اثیر کی طرح سمعانی کی انساب کی قاضی قطب الدین مجمد بن مجمد بن عبدالله بن خیفز خیفر می شافق (م۸۹۳هه) نے بھی تلخیعس کی ہے۔اس میں انہوں ابن اثیراور ررشاطی وغیرہ کے افادات کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس کا م'الاکتساب ٹی تلخیص کتب الانساب' ہے۔

(۲) کتاب انساب الحدثین: اس کے مولف محب الدین محمد بن محود بن نجار بغدادی

### انساب مقدى اور ذيل مريني:

(m) كتاب انساب الحدثين: ابوالفضل محمد بن طاهر مقدي -

ان کے شاگر دابوری محد بن الو بحر عمر بن ابوتیسی احمد بن عمر بن محجد بن ابوتیسی اصبائی مدین (م ۵۸۱ه مه) (جومشبور محدث اور کی کتابوں کے مصنف میں۔ انبول نے ایک باریک جلد میں اس کا ذیل کھا ہے۔ جس میں انہوں نے وہ تمام یا تمیں ذکری میں جو مصنف نے نظراندازی تھیں یاان ہے رہ کی تھیں۔

۔ مدینی مدین اصبان کی طرف نبت ہے۔این سمعانی نے اپ انساب میں لکھا ہے کہ مدینہ کی نبست درج ذیل چنوشہروں کی مناسبت ہے۔

(۱) لدیند منوره لیکن اس کی نسبت اکثر مدنی ہوتی ہے مدینی نہیں ہوتی۔ (۲) مرو (۳) فیٹا پور (۴) اصبان (۵) لدینة المبارک جوثز وین میں ہے۔ (۲) بخارا(۷) سرقد (۸)

مدینی کی کتابوں میں: ' اللطا كف من وقا كن المعارف فی علوم الحفاظ الاعارف'' بھی ہے جس میں انہوں نے علم حدیث كی الى وقتی ولطیف با تمں كی بیں جو كى بہت بڑے ماہر محدث بى كے دماغ ميں آ كتى بیں۔

۔ واضح رہے کہ میدینی وہ مدین شیں ،جن کا نام علی بن عبداللہ بن جعفر بن مدینی ہے۔ (ان کا تذکرہ آ گے آرماہے )۔

مدینی کے اس ذیل پر پھرا بن نقطہ خبلی نے ذیل لکھا ہے۔

انساب پر کھی گئی کت کی تعداد بے شار ہے۔ مزید چندا کی مشبور کم آبوں کے نام مع مولفین سے ال

- (I) كتاب العجالة : ابو بكر محمد بن موي مازي \_
- (۲) کتاب الانساب: ابوجم عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن طف نخی جورشاطی کے نام سے معروف میں اس کتاب کا نام: "اقتباس الانوار والتماس الازبار فی انساب الصحابة ورواة الآثار" ہے۔ لوگوں نے اس کتاب کورشاطی سے پڑھا بھی ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ایتھ طریقے سے استقصاء اور جح سے کام لیاہے، اور کوئی کسرٹیس اشا رکھی۔

#### اساء صحابه بريكتابين

صدیث وعلوم صدیث کی کتابول ش ایک بواحسدان کتابول کا بھی ہے جن کا موضوع رواق صدیث ش سے ایک خاص اور مقدس طبقے لینی محابہ کرام رضوان الشعلیم اجتعین کے طالات ہیں۔ان کتابول شن پھر بعض کی ترتیب حروف بھی کے اعتبار سے ہے جبکہ دوسری کی قبائل اور دیگر کی اور ترجیب بھی ہے۔

ذیل میں بدکتا ہیں مصففین کے نام اور محقر تفارف و تبعرہ کے ساتھ فمبروار چیش کی جارہی ہیں۔

(١) كتاب معرفة الصحلية: الواحم حسن بن عبدالله مسكرى مية بأل كارتيب يرب-

(٢) كتاب معرفة الصحابة: ابوالعباس جعفر بن مجمد المستعفر ي

(۳) کتاب معرفة الصحلیة: ابومحیرعبدالله بن محجه بن میشی مروزی شافعی، پیرو کے مشہور عالم و عابد تنے عرف عبدان تھا، وفات ۴۹۳ ھے۔ان کی کتاب سواجزا میرششمل ہے اور کتاب الوطاعجی ہے۔

(۳) کتاب معرفة الصحابة: أبوالمسين عبدالباتى بن قانع ابن مرزوق بن واثق اموى (علاقه ولا ءتھا) بندادى (ما۳۵ھ) يەيمەث مصنف اورقاضى تقے\_

(۵) كتاب معرفة الصحابة: ابوعلى سعيد بن عثان بن سعيد بن سكن بغدادي معرى - بيرسيه بالحروف ہے۔

(١) كتّاب معرفة الصحلية: الوالحسين على بن عبدالله بن جعفر بن فيح سعدي (علاقه ولاء) مريني

سینامور محدث میں ان کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں۔(علم حدیث میں) ابن مدین کے علاوہ کی اور کے سامنے جس نے اپنے آپ کوچپوٹائیس سجھا۔ این المدینی كى يرتاب يا ي باريك اجزاء يل ب، حس كانام، معوفة من نزل من الصحابة سائر البلدان ہے۔

(۷) كتاب معرفة الصحابة: ابوعبدالله تحدين اسحاق بن منده اصبهاني ميديزي كتاب ٢-١٠٠ عساكركے بقول اس ميں بہت ہے او ہام بيں اس پر يا ابونيم كى كماب پر ابومويٰ مديني کاذیل بھی ہے۔

(٨) كتاب معرفة الصحلبة : ابونيم اصبها ني - ( تين جلدول مي )

(٩) كتاب معرفة الصحلبة: ابوالقاسم البغوي

(١٠) كماب معرفة الصحلبة: الوحفص بن ثانين-

(۱۱) كتاب معرفة الصحلبة: الوحاتم محر تن حيان البستى ، بيا يك جلد من مختفرى --

(١٢) كتاب معرفة الصحلية: الويكراجيرين عبدالله بن عبدالرجيم بن معيد بن برتي (م ١٧٥)

(۱۳) كمّاب معرفة الصحابة: ابومصور محرين معدالبادردي (بينبت مرض دنساك درميان داقع

خراسان کے ایک شہر یاور د کی وجہ ہے ) پیدا بھی ابھی فد کورمحر ابن اسحاق کے داوا،

یعنی ابوعبدالله محمد بن کی بن منده اصبانی (مامه ه) کے اساتذہ میں ہے ہیں۔

### الاستيعاب: ابن عبدالبر

(۱۳) كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب: مصف عمر بن عبدالبراندلي- بدكتاب وو جلدون میں ہے اس کانام استیعاب رکھنے کے پیچیے مصنف کا بیگان ہے کہ انہوں نے موضوع كالممل اعطه واستيعاب كرليا ب- حالانكه بهت سے صحابہ كے حالات ان

ے رہ گئے ہیں۔اس میں انہوں نے نام کنیت یا جس طرح ہے بھی ہوا تین ہزار پانچ سومحابے حالات اکٹھے کیے ہیں۔

#### اسدالغابهابن اثير

اسد الغلبة في معرفة الصحابة: يه پانچ يا چه جلدول ميں سات ہزار پانچ سو پينتاليس صحابہ کے حالات پرشتمل کتاب ہے، جس کے مولف عزالدین ابواکس ابن الاثیر الجزری میں جو''الکامل'' اور سمعانی کی'' کتاب الانساب'' کے اختصار کے مولف

#### امام بخاری کی تاریخ کبیر

علوم مدیث کے فخیرہ میں وہ کہا ہیں بھی شال ہیں بن کا موضوع رمال کی تاریخ اوران کے مالات ہیں بن کا موضوع رمال کی تاریخ اوران کے مالات ہیں۔ جیسے امام بخاری کی تاریخ کمیرجس میں انہوں نے صحابہ سے لے کر ایسے زبار کے ایسے نام کی تعداد چالیس ہزار کے قریب ہے بخواہ مرد بول یا مورت میں ایش ہواں یا صفح کردئے ہیں جن کی تعداد چالیس ہزار کے قریب ہے بخواہ مرد بول یا مورت میں ایش ہواں یا صفح فی سب کواکھا کردیا ہے۔

ی کین امام حاکم نے جالیس بڑار میں ہے جرح کواکھا کیا تو ان کی تعداد ایک سوچھیں سے ذیادہ ند بی امام بخاری نے بیا کس بڑار میں ہے جرح کواکھا کیا تو ان کی تعداد ایک سوچھیں سے ذیادہ ند بی حالی ہے کہ اس سے پیلے میں مارے بیارے شرحات کے اس سے پیلے ایسا عدیم النظیر کام نہیں ہوا۔ اور ان کے بعدر جال تاریخ اور اساء پر لکھنے والے سب ان بی کے خوش چین جس سان بی کے خوش چین جس سے رخ شرچین جی ہے۔

#### (۲) تاریخ ابن معین:

اس کے مولف مشہور اور طبیل القدر محدث، امام الجرئ والتعدیل ابوز کریا یکیٰ بن معین بن عون بن زیاد غطفانی (قبیلہ غطفان سے ولاء کا تعلق تھا) بغدادی میں اس کی و قات سن ۲۳۳ ھاکو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ابن مدین کا بیکیٰ بن معین کے بارے میں بیکہنا ہے۔ روے زمین پر اولا و آ وم میں کیکیٰ بن معین جتنی احادیث لکھنے والا کوئی آ دفی نہیں۔ خودا بن معین فرماتے ہیں:

میں نے این ہاتھ سے دس لا کھ صدیثیں لکھی ہیں۔

ا بن معین کی بیتاری خروف جھی کی تر تیب پر قائم ہے۔

### (۳) كتاب الرجال: دوري

اس طرح کی بن معین کے شاگرد ابوالفعنل عبداللہ بن محمد بن حاتم ہاشی (علاقہ ولاء تھا) دوری بغدادی (م اسم اسم اسم اسم اللہ علی کے افادات سے رجال پرا کی کتاب کھی۔جس کے بارے میں ذہبی فرماتے ہیں۔

"بایک بری جلد بر معمل باور بهت مفید بجس سے ان کی اس میدان میں بصيرت كاانداز وہوتا ہے\_''

### (۴) تاریخ عجل

بیطیل القدر محدث ابوالحن احمد بن عبدانله بن صالح عجل کی تالیف ہے۔ یہ بنیادی طور پر کوفہ کے باشندے تنے بعد میں مغرب کے علاقہ طرابلس میں نتقل ہوگئے اور وہیں ۲۱۱ھ کو وفات يائي\_

### (۵) تاریخ این انی شیبه

سابوالحن عثان بن محمد بن ابوشيه كوفى كى تاليف ب\_

# (٢) تاريخ خليفه بن خياط

بيالوعمرو خليفه بن خياط شيباني عصفري كي تاليف ي

### (4) تاریخ این معد

------میڅمد بن معد کا تب داقد کی ټاليف ہے۔(ان دونو ل حفرات کی تاريخ وفات کب طبقات كے من من آگة ربى ہے)۔

### (۸) تاریخ ابن ابوضیر په

يه مشهور محدث الويكر احمد بن الي خشيه زبير بن حرب نسائي ثم البغد ادى (م ٢٧٩هـ ) كي تالیف ہے۔ بیا یک بوی کماب ہے جوچھوٹے مائز کی سی اور بڑے تجم کی بارہ جلدوں پر مشتل

ہے جس ش انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے اور ثقات اور ضعفاء سب کا ذکر کیا ہے۔ خطیب فرماتے ہیں:

فوائد کے اعتبار ہے اس سے بڑھ کرکوئی تاریخ نہیں۔

#### تاریخ این جارود

(۱۰) یمشهور محدث ابومجم عبدالله بن علی جارود نیشا پوری کی تالف ہے۔

#### تواریخ ثلاثه:

(۱۱) تاریخ حنبل بن اسحاق، (۱۲) تاریخ ابوالعباس محمد بن اسحاق السراج اور (۱۳) تاریخ ابن حیان به

#### تاريخ ابوزرعه

(۱۳) به محدث شام الوزرية عبدالرحن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان بن عمرونصري ومشتى (م ۱۸۳) كي تاليف ہے۔

#### تاریخ خلیلی

(۱۵) سابر یعی خلیل بن عبدالله بن اجمہ بن ابراتیم بن خلیل قرو بخ طلیلی کی تالیف ہے۔
خلیلی کی نسبت ان کے دادا کی وجہ ہے۔ یہ عبدہ قضاء پر بھی فائز تھے۔ تاریخ
دفات ۲۳۴ ھے۔ خلیلی کی کمآب کا نام''الارشاد فی علیء البلاد'' ہے جس میں انہوں
نے محد شین اور دوسر سے علاء کو شہروں کی ترتیب کے موافق جمع کیا ہے۔
پھر قاسم بن قطلو بغاض (جو کہ حافظ ابن تجر کے شاگر دہیں اور انہوں نے س 4 کھ

کودیلم میں وفات پائی انہوں)نے اس کو تروف کی ترتیب سے جھتے کیا ہے۔

### تاريخ اصفهان

(١٦) اس موضوع پرابونيم اصفهاني کي ايک جلديس كتاب ہے۔

(۱۷) اس طرح ابوز کریا بچکی بن عبدالو ہاب ابن مندہ کی بھی تاریخ اصبہان ہے۔ بعض لوگوں نے اے ابوعبداللہ تھرین بچکی ابن مندہ کی کمآب قرار دیا ہے جبکہ بعض

دیگر حضرات کا خیال ہے کہ ہیا ابوالقا ہم عبدالرحن بن مجھ بن اسحاق بن مند ہ کی تالیف ہے۔ ان دونوں رایوں میں تطبق یوں ممکن ہے کہ اس نام سے دونوں حضرات نے کتا ہیں تکھیں ہوں گی۔

(۱۸) ای طرح ابو بکراحمد بن موی مین مروومیه اصبهانی وغیره حضرات نے بھی تاریخ اصبهان ککھی۔

#### (۱۹) تاریخ بغداد:خطیب بغدادی

خطيب كى كتاب پر شعدد ذيول بھى لكھے كئے جي ۔

جن مل ہے ایک صاحب'' کتاب الانساب'' ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن سمعانی کا فیل ہے۔ یہ فیل نقریباً پندرہ جلدول پر مشتل ہے۔ اس میں انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ ان کی ایک تاریخ مروقعی ہے جوہیں جلدول پر مشتل ہے۔

پھر این سمعانی کی کتاب پر بھی وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ متعدد ذیل وجود میں آئے۔جن میں سے ایک فرل ابوعبداللہ مجھے بن سعید بن کچی بن علی بن تجائ المعروف این الد مجتی کا ہے۔ وہیتی کی نسبت واسط کے ایک ٹوائی گاؤں کی وجہ ہے ہے۔ اس وجہ ہے ان کو واسطی بھی کہا جاتا ہے۔ فدہب شافعی تھا۔ بغداد میں سن عصلا ھو انتقال کیا۔

ہ بہ ماہ بہت ہوں کا مصادف میں اس مصافی ہے۔ اس فریل میں ایمن اللہ ہتی نے این سمصافی ہے رہ جانے والی یا ان کے بعد کی چیزوں کا فرکر کیا ہے۔ ایمن اللہ بیتی کا بید فریل تمین جلدوں پر مشتمل ہے۔

#### تاریخ نجار

(۲۰) تاریخ بغداد کے نام سے محب الدین ابوعبداللہ تھے بن محمود نجار کی بھی ایک کتاب ہے۔ میدر حقیقت خطیب کی تاریخ کا ذیل ہی ہے اس میں نجار نے بہت زیادہ جمق واستقصاء

ے کام لیا ہے، کہتے ہیں تیمیں جلدوں پر پھیلا ہوا کام ہے۔

ؤ تبی کی مترکر ہ الحقاظ میں ہے کہ میر تمن سوا ہر اء کی کتاب ہے۔ بقیة الوعاۃ کے بقول سدت سے پچھاو مرجلدوں کی کتاب ہے۔

کین اس میں نجارے بہت سے ان حصرات کا ذکر بھی رو گیا ہے جنہیں ابن سمعانی \* نے ذکر کراتھا

۔ نجار کی اس تاریخ پر بھی آ گے متعدد ذیول ہیں،اوران کے علادہ بغداد کی دیگر تواریخ بھی ہیں۔

### (۲۱) تاریخ دمثق ابن عسا کر

یہ حافظ الامت، ناصر سنت، خاتمہ الحفاظ اور متعدد جلیل القدر کا بوں کے مولف ابواقا م اس عسا کردشتی کی تالیف ہے جوائی سے زائد جلدوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ بغیة الوعاق میں ۵۵ جلدوں کا ذکر ہے جبکہ ذربیدی کی قاموں پر شرح کے شروع میں ۵۵ جلدوں کا ذکر ہے۔ اس میں ابن عسا کرنے بڑی تاور چیزیں اسٹی کی جیں۔ اس کا طرز تاریخ بغداد والا ہی ہے جس میں انہوں نے رجال کا تذکرہ اور ان کی مرویات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کتاب سے متعلق میہ کہا

"اتى برى كتاب لكيف كي لية دى كى عرنا كانى بيا"

تارخ ٔ دمثق پرمتعدوذیول اورانتصارات میں جن بھی سے ایک اختصار شہاب الدین عبدالرحمٰن بن اساعیل بن ابراہیم بن عثان دهشق شافعی (م ۱۲۵ ھ کی تالیف ہے۔ جو ابوشامہ . کے نام سے معروف ہیں۔

اوراس شہرت کی وجہ میر تھی کہ گر ئی شی شامہ آل کو کہتے ہیں اوران کے بائیں ابرو پر آل تھا،ابوشامہ کے اس اختصار کے دو نتیجے ہیں،ایک پڑا جو پندرہ جلدوں پر مشتمل ہے اور دوسرا تچھوٹا ہے۔

(۲۲) تاریخ نیشا پور: ها کم نیشا پوری

بيصاحب متدرك الوعبدالله حالم كى تاليف باوريكي وه تاريخ بي جس كى وجد

اک تاریخ کی بغیبۃ الو ماۃ کے بیان کے مطابق چیرجلدیں ہیں۔ تاریخ حاکم پر ابواکسن عبدالغافر بن اساعیل بن عبدالغافر ین مجمد بن عبدالغافر بن احمد بن مجمد بن سعید فاری فیٹا پوری کا ''السیاق علیہ'' کے نام سے ایک انتصار بھی ہے۔

عبدالغافرمشبور محدث اور''المغنم شرح غريب مسلم' اور''مجمع الغرائب في غريب الحديث' كـمولف بحق بين عبر عبدالغافر كي وفات نيشا يوزهب ۵۲۹ هدو دي \_

بیانتصارایک جلد پرشتمل ہے۔اس کے علاوہ علامہ ذہبی نے بھی تاریخ نمیشاپور کا ایک انتصار کھاتھا۔

### (۲۳) تاریخ قزوین

۔ قزوین ایک مشہور اور پڑا شہر ہے جورے سے ستائیس فریخ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس تاریخ کے مولف ابن ماحہ قزوی ہیں۔

(۲۴) ان کےعلاو والو یعلی خلل بن عبدالغه خلیل قزوین کی مجمی اس موضع پر تالیف ہے۔

(۲۵) اس طرح ابوالقاسم امام الدین عبدالکریم بن محمد قزوی رافعی (م ۹۲۳ هه ) کی محمی ای نام سے تالیف ہے۔ رافعی کی نسبت رافع بن خدیج صحابی رسول کی وجہ سے ہے ان کا فقیمی مسلک شافعی تقا۔

### تاریخ مصر:صدفی

سیابوسعیدعبدالرحن بن احمد بن الامام پونس بن عبدالاعلی (جو کدام شافع کے شاگرو تھے)صد فی (مے۳۳ھ) کی تاریخ ہے۔

صدنی دال کی زیر کے ساتھ صدف (سیمی) سے نبعت ہوگی اور دال کی زیر کے ساتھ مصر میں آ کرآباد ہونے والے حمیر کے ایک بوے قبیلے نبعت ہوگی۔ صدفی مشہور محدث اور مورخ تھے۔

صد فی نےمصر کی دوتاریخیں لکھیں۔ایک بڑی جومرف مصرکے باشندوں کے ساتھ

خاص تھی اور دوسری چھوٹی جومصر میں باہرے آنے والوں کے حالات پرشتمل ہے۔ دونوں میں صد فی نے مکمل بڑج واستدقاء سے کا مهل ہے۔

سدن کی تاریخ پر ایوالقائم کی بن علی حفزی (م ۲۱۷ه ۵) (جوابن الطحان کے نام صدنی کی تاریخ کی ہے جس میں ان دونوں تاریخوں کو بنیاد بنایا ہے۔اس کے ملادہ متعدہ تاریخس ہیں

### تاریخ مدینهمنوره:

اس موضوع پراس نام کی کتابوں کے بیمولف ہیں۔

- (١) ابن النجار: الن كي كما بكانام" المدرة النمينه في اخبار المدنيه" -
  - (٢) ابوعبدالله زبير بن بكار
- (۳) ابوالحن تحدین حسن بن زباله مخزوی مدنی جن کی وفات دوسوے پہلے ہوئی۔محدثین نے ان پر کذب کا اثرام لگایا ہے۔ ان کے ایک بیٹے جس کا نام عبدالعزیز بن مجمد مدنی بیں جو تفاظ صدیث میں ہے ہیں۔

#### ابن حبان کہتے ہیں:

سیدنی روا قد معطل ت لے کرآتے ہیں جنانچدان سے جمت لیناباطل ہوگا۔ ذہبی نے بیزان میں ان کا قذ کر وکیا ہے۔

(۲) عربن شبغيرى وغيره حفرات كى بھى ديندى تاريخ پركتابي بير

#### تاریخ مکه مکرمه

(۱) سیائن النجارکی کتاب ہے جس کا کمل نام''قاریخ مکہ و ماجاء فیھامن الآثار'' ---

### ابوالولىدغسانى اوران كى تاريخ مكه

(۲) ان کے علاوہ ابوالولید الخسانی کی بھی مکہ مکرمہ کی تاریخ پر ایک کتاب ہے۔غسانی کا مکمل نام ، ابوالولید تھے بن عبد اللہ بن ابو تھے ، یا ابوالولید اتھے بن محمد بن ولید بن عقبہ بن ارزق بن عمر بن حارث ہے۔سلسلہ نسب میں فدکورہ ازرق کی وجہ سے ان کی ایک

نبت از رقی بھی ہے۔اس کےعلادہ بیضانی اور کی بھی کہلاتے ہیں۔کشف الظنون کی تحقیق کےمطابق ان کی وفات ۲۲۳ جمری کو بہوئی۔

لیکن ان کے دادا احمد جن کا ابھی تذکرہ ہوا ان کے متعلق' تقریب' میں ندکور ہے کہ ان کی وفاتے ۲۴۲۲۲ ھو کہ وئی تھی۔

اس کھاظ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بعید ہے کہ ان کا کوئی پوٹا مورخ مکہ ہوا دراس کا سن و فات و ہی سال ہو۔ بلکہ ہیہ بات قطعاً درست نہیں۔ بیتاریخ ابومجم اسحاق بن احمد بن اسحاق بن نافع خزا کی کی روایت ہے ہے۔ان دوتاریخوں کے علاوہ اور حضرات نے بھی اس موضوع برخامہ فرسائی کی ہے۔

### تاریخ طبری

بیابن جریطبری کی تاریخ ہے جس کا نام: تاریخ الام والملوک ہے۔ یہ گیارہ جلدوں پرمشتل مشہورتاریخ ہے جس میں دنیا بحر کی تاریخ تیج کی گئے ہے۔

ا بن خلکان کے بقول بیرس سے زیادہ صحح اور قابل اعماد تاریخ ہے۔

#### تاریخ الاسلام: ذہبی

یے علامہ ذہبی کی تاریخ ہے جو بیں جلدوں پر طشمل ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی بارہ جلدیں جیں، اس بیں تاریخ کی تر تیب سنین کے اعتبار سے ہے۔اس بیں ذہبی نے حوادث اور ونیات کوجن کیا ہے۔ پھراس تاریخ کی مختصرات بھی لکھی گئیں۔

اس کے علاوہ ذہبی کی بنی سیر اعلام العبلاء بھی ہے جوچودہ جلدوں پر مشتل ہے۔ان چند نمونے کی کمآبوں کے علاوہ بے شار تاریخ کے موضوع کی کمآبیں ہیں۔لیکن یہاں ہمارے ہاں خاص طورے ذکر کردہ ان تواریخ کی حیثیت ،حوالے کی کمآبوں اور ما خذکی ہے کیونکہ یہ بہت می احادیث اور دیگر نوادرات پر شتمل ہیں۔اس لیےانجی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

#### معاجم حدیث بمعجم کیاہے؟

۔ ذخیرہ احادیث کی کہاوں میں مجھن وہ کنا بیں بھی ہیں جو بھی کی تر تیب پرکھنی گئی ہیں۔ محدثین کی اصطلاح وعرف میں بھی اس کماپ کو کہا جاتا ہے۔ جس میں احادیث کو محابہ شیوخ یا

مختلف شہروں اور علاقوں کی نسبت سے جمع کیا جائے۔

ا ک نوعیت کی کتابول میں زیادہ تر کتابیں حروف تھجی کی ترتیب پر کھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مجھمی ترتیب پر کھی ہوئی کتابوں میں سے چندا تک یہ ہیں۔

معجم طبراني كبير

معجم اوسط طبراني

سرائی کی جم محتف نے اپنے مصنف نے اپنے مصنف نے اپنے شہرائی کی تربیب میں مصنف نے اپنے شہرائی کی تربیب میں مصنف نے اپنے شہروخ داسا تدہ دو ہزار کے قریب ہیں۔ حتی کہ انہوں نے بعض ایسے محد ثین اور اسا تدہ سے بھی روایات ٹی چیں جن کی دو ایا جم ان کی وجہ سے اپنے اسا تدہ میں اور پیاراتی کی دوجہ سے ہے۔ اپنے اسا تدہ کی مردیات کے استخابات میں بھی طبرائی نے ان کی وہ روایات لانے کا زیادہ اہتمام کیا ہے جو کرائی اور افراد ہیں

علامدذ ہی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں:

ید دار تعلیٰ کی کتاب الافراد جیسی کتاب ہے جس جل مصنف نے اپنی نضیلت اور وسعت روایت کا اظہار کراہے۔

مشہور ہے کہ اس میں تہمیں ہزار مرویات میں۔ کتاب کی شخامت کا بیا نداز ہ ہے کہ وہ بڑی بڑی چیمبلدوں پرمشتل ہے۔

طراني اس كتاب ع متعلق كها كرت تھے

· ید کتاب میری جان بے کیونکہ انہوں نے اس کی خاطر نہ جانے کیا کیا کھنٹیں اور

مشقتیں اٹھا کیں تھیں۔

ذہبی اس کتاب کی جامعیت پرتبحرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ال میں بہت اچھی ،اچھی اور بے کارسب طرح کی چیزیں ہیں۔

فبخم صغيرطبراني

طرانی کی تیری مجم جم صغر باور بیصرف ایک جلد پر شمل ب- جس می انهوں نے اپنے ایک ہزارشیوخ سے روایات اسٹھی کی ہیں اور روایات کے انتخاب میں انہوں نے بس ایک آدھ روایت پر ہی اکتفا کیا ہے۔ بہت سے مصنفین کا خیال ہے کہ اس مجم میں ہیں ہزارا حادیث ہیں۔لیکن مقری نے فتح المتعال میں ارشاد المتبدین کے حوالے ہے پہلھا ہے کہ طبرانی کی جم صغیرایک جلد میں تقریباً پندرہ سواحادیث پرمشمثل کتاب ہے اوریہا جادیث و روایات مع اساددرج ہیں۔ اوراس تعداد کی وجہ رہے کے طبر انی نے مجم صغیر میں اسے ایک بزار

اساتذه سے مرویات ذکر کی جیں، لیکن ہراستاذ سے ایک یا دوصدیثیں۔

مجم صغير ك متعلق بيتحقيق ورست اور حقيق ب باتى جو كجمه ب ووسبقت ألمي كالتيجه

(+)

#### معاجم صحابه

معاجم کی فہرست میں چنداور مصنفین کی بھی کتابیں ہیں مثلاً ذیل میں دی<u>کھتے۔</u>

مجم محابه: اس كے مصنف احمد بن على بن لال بعد انى شافعى بين \_ قاضى ابن شبه في (i)افي تاريخ من المعجم كي نسبت يتمره كياب:

اس سے بہتر بچم میں نے نبیں دیکھی، پھریہ بھی تکھا ہے کہ صاحب کتاب کی قبر کے یاس دعا قبول ہوتی ہے۔

معجم صحابه : مصنف : ابوالحسين بن قانع

معجم صحابه : مصنف (٣) : ايومنصورالهاوردي

مجم محابه: مصنف (m) : ابوالقاسم البغوى، يه برو بغوى بير .

| معجم صحابه: مصنف: ابوالقاسم بن عساكرالدمشقي، ابن عساكر كي اس | (2) |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| کے علاوہ جم النسوان اور مجم البلدان بھی ہے_                  |     |

(٢) معجم صحابه: مصنف: الويعلى احمد بن على بن تن الموسل.

(4) معم صحابه : مصنف : الوالعبال محمد بن عبدالرحم بن محمد الاعولي

السرحى (م٣٢٥ه)

ان کےعلاوہ اور محدیثین وعلماء نے بھی مجم صحابہ پر کہا ہیں تر تیب دیں۔

### معجم شيوخ پر كتابين

(١) مجم الشيوخ : الويمرالاساعيلي

(٢) مجم الثيوخ : الوقعيم الاصغباني، يد الوقيم كيشيوخ برشمتل ب

(٣) مجم الثيوخ : ابوعبدالله الحاكم الضي \_

(٣) مجم الثيوخ : ابن الاعرابي - ان كى كنيت ابوسعيد اورنام احمد بن مجمد

بن زیاد بن بشیر بن دوہم ہے اور شہرت ابن الاعرابی کے نام سے زیادہ ہے۔ جواعراب کی نسبت سے ہے۔ یہ بھرہ کے باشندے تنے جس کی وجہ سے بھری کھالتے تنے۔۔

کہلاتے <u>تھے۔</u> میرین میرین

چر مکہ مرمنعقل ہو گئے اور کی بھی کہلانے نگے۔این الاعرابی صوفی منش اور ذید ورع والے خدامت عالم تھے۔حدیث کے باب میں ثقد اور بڑا الجندیا بید قوا۔

ا بن الاعرابي كى متعدد تاليفات ميں جن ميں ہے ايك ميٹم الثيور خ ہے جس ميں انہوں نے اسے اسا تذ وومشائح كى روايات ذكر كى ہيں۔

اس کے علاوہ طبقات اٹساک اور البّاریخ الکیرللبھر وبھی این الاعرابی کی تصانیف میں شامل میں این لاعرابی کی وفات سن ۴۳۰ ھوکد کرمہ میں ہوئی۔

(۵) معجم الشيوخ: ابو بكر محمد بن ابراتيم بن على بن ذاذان بن المقر كالإصبها في -

این ذاذان نے اس کوحروف جج کی ترتیب پر کھھا ہے اور ہرایک ٹنے ہے ایک آ دھ حدیث قبل کی ہے۔ • •

معجم الشيوخ بسهمي

ر ایس میری کی ایوانی میروی یوسف بن ابراہیم بن موی سمی سمی کی نسبت قبیلہ سم (۲) بن عمر و کی اجدے ہے۔ بن عمر و کی اجدے ہے۔

سہی جر جان کے رہنے والے تھے، واعظ اور کثیر الاسفار محدث تھے۔

سمی کی سن ۲۴۷ رونشنا پورش وفات ہوئی سمبی ابوالقائم بیٹری (صاحب رسالہ) اساتذہ ش سے بیں قشری ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔ان کی تالیفات میں آ واب الدین بھی شال ہے۔

### معجم الشيوخ بسمعاني

( 2 ) مبھم الشيوخ: ايوسعد عبد الكريم بن مجھ بن السمع إلى ، جومشبور محدث بيں ان كى اس كے علاوہ كما يوں ميں ' مجم البيدان' اور التنجير في العبير'' بھى ہے۔

معجم الشيوخ بسلفي

(۸) مجم الشوح: اس كے مولف ابوطا براجمہ بن مجمد التنفی بیں ۔ سلفی كی اس موضوع پر تین تالیفات بیں۔

(۱) وهمجم جوایک جلد می اصفهان کے مشاکح بر مشتمل ہے۔

(٢) ال من مشائخ بغداد كاذكر -

(۳) تیمری میں ان دوشہروں کے علاوہ دیگرتمام شہروں کے شیوخ واسا تذہ کا

ذكراورمرديات بين اسكانام عجم المفر -

معجم الشيوخ: ابن خليفه الاموي

(۹) مجم الثيوخ ميشهور مالكي محدث الديكر تحدين غير بن عمر بن خليف امول كى تالف ہے۔ ابن خليف مابر قارى بھى تقع بدالروش الانف ئے مولف الوالقائم تيلى كر شتے كے ماموں بس-

ا بن خلیفه کی نسبتوں میں لمتونی اور اشعبلی بھی شامل ہیں۔ ان کا یہ جموعہ تمام شیوخ اور ان کی مرویات کے ذکر پر شتمل ہے۔ ابن خلیفہ کی وفات ۵۵۵ ھرکہوئی۔

معجم الثيوخ: ابن منصور السمعاني

(۱۰) معجم الثيوخ: اس كےمولف شهور محدث ابوالمظفر عبدالكريم بن منصور السمعاني بيں۔ جن كي وفات بن ۲۱۵ هو يوني \_ يرجم الخيار واجزاء مرشتل ہے۔

معجم الثيوخ دمياطي

(۱۱) مجمع الثيور تن بيد مياطى كى تالف ب- دمياطى كانام ونب بيب: شرف الدين الوقح عبد الموس بن خلف شافعي دمياطى - دمياطى شبور محدث، بلند پايد فتيه وامام بونے كے ساتھ ساتھ شنخ المحد شن اور ماہر انساب محص تتے۔ ٥- ٤- كو كوا چا بك و فات بوكى، دمياطى نے اس مجمع ميں تيره موسے قريب شيون كاذكر كيا ہے۔

مجم الشيوخ: تنوخي

(۱۲) مجم الثيون: اس كے مولف، ابوا سحاق بربان الدين ابرا يم بن احد بن عبدالواحد التوقى بيں۔ توخ قبائل كے اس جموعہ كانام ہے جو پرائے زمانے بيں بحر بن ميں التحق بيں۔ توخ قبائل كے اس جموعہ كانام ہے جو پرائے زمانے بيں بحر اوروبال التحق بوئے تقے اور انہوں نے باہم مدوقعاون پر پختہ عبداور صلف ديا اوروبال قبل معلم بنا ہے۔ قبائل توخ كها جاتا ہے۔ توخ كالفظى مطلب بحى التحق مستركا اور هم برنا ہے۔

توقی اصل میں بعلب کے باشندے تھے کین وشق میں ان کی پیدائش اور نشوونما ہوئی بعد میں معرض مقل ہونے کی دید ہے معری بھی کہلاتے تھے۔ توقی کی وفات من \*\* ۸ھوکروئی۔

معجم سبكي وذنهبي

(۱۳) (۱۳) اس کے علاوہ تقی الدین میں اور علامہ ذہبی کی بھی بھم کے موضوع پرتالیفات ہیں۔ مید چندنمونے کی محاجم کا تذکرہ ہے در شد معاجم کی تعداد خاصی زیادہ ے۔

#### كتبطبقات كاتعارف:

علوم صدیث کی کتب میں وہ کتابیں بھی شامل میں جو کتب طبقات کے نام مے معروف میں۔ طبقات سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں مولفِ کتاب کے زمانے تک کے تمام شیوخ کے عالات اور مردیات طبقہ بعد طبقہ زمانی ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں۔

و یل میں طبقات کے موضوع پر لکھی ہوئی کچھ کمابوں کا تذکرہ چیش کیا جاتا ہے۔

(١) كتاب الطبقات : مسلم بن حجاج

(٢) كتاب الطبقات : الوعبد الرحمٰن النسائي

#### طبقات ابن سعد

(٣) الطبقات الكبرى : به ابوعبدالله محد بن سعد بن منتج باغى (علاقه ولاء) بصرى كى تالف نب ابن سعد بعره كى باشند سخ بعد من بغداد نقل موك را بن سعد كا تب واقدى كه نام سے معروف تنے برس كى وجه يقى وہ ايك مدت تك واقدى ك ہمراہ رساوران كى چزيں كھتے رہے جس سے بيشمرت ہوگئى۔

ائن سعد کی وفات بغداد ش ۳۳۵ ہے کو ہوئی۔ ائن سعدنے اپنی اس طبقات میں صحابہ و تابعین اور بھرائے تر ان نے تک کے لوگول کے حالات اکتھے کیے ہیں اور یہ بہت عمرہ اور اعلٰی کام ہے جو تقریباً پندرہ جلدول پر مشتل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی طبقات صغریٰ اور تاریخ بھی ہے۔

#### طبقات ابوحاتم

- (۷) طبقات الآبلیین: اس کے مولف طبیل القدر محدث! بو حاتم محجد بن اور لیس بن منذر رازی خطلی ہیں۔ جوامام بخاری اور سلم کے ہم زبانہ ہیں۔ ابو حاتم من ۲۷۷ھ کور ہیں فوت ہوئے۔
- (4) ای طرح ابوالقاسم عبدالرحن بن منده و غیره کی بھی طبقات البابیمین ہے۔ اور ابن الاعرائی کی طبقات التساک بھی ہے۔

#### طبقات الرواة: خليفه بن خياط

خليفه كاانقال بن ٢٣٧ ه كوبوا\_

#### طبقات بمدانيين

(۸) طبقات آلمهد انین :اس کے مولف ابوالفضل صالح بن احمد بن محمد بن احمد بن صالح بن صالح بن صالح بن عبدالله بن عبدالله بن جو بری عمر کے محدث تقاور دلائی ( کمیشن ایجٹ)
کا کام کیا کرتے تھے۔ ہمدائی، متعدد تصانف کے مولف بھی ہیں، تاریخ وفات کا کام کیا کرہے ہے۔

#### طبقات القراء: ابوعمروداني

(۹) طبقات القراء: ال کے مولف ابو محمروعتان بن سعید بن عثان بن سعید بن عمر ہیں۔ ابو عمر و بنوامیہ کے آزاد کر دہ غلام ہونے کی وجہ ہے اموی کی نسبت رکھتے تھے اور چونکہ اصل میں قرطبہ کے تھے اور بعد ہیں اندلس کے ایک شہر دانیہ میں وارد ہونے کی وجہ سے قرطبی اور دانی کہلاتے تھے۔

ابوعمر وعلوم قرآن وعلوم صدیث کے بگاندروز گارامام اور ماہر تھے۔ان کی وفات دانیہ میں سسم مرد ہوئی۔

#### طبقات الصوفياء

(١٠) طبقات الصوفياء: ابوعبدالرحمٰن السملي \_

حلية الاولياء: ابونعيم الاصفهاني

(۱۲) كتاب حلية الاولياد طبقات الاصفياء : به ابونيم اصفهاني كي تاليف لطيف بـ جودس

۔۔۔ بزی بزی جلدوں پر مشتل ہے درمیانے سائز کی میں جلدوں عمی مجمی ملتی ہے۔اس

كآب من سيح جسن بضعيف اور كچيموضوع تك روايات بھي بين

ابونیم نے جباس ولکھاتھا تو ان کی زندگی میں ہی جارسودینار میں فروخت ہوئی اس كتاب كے متعدد بركات اور فضائل ہیں۔

حافظ نورالدین مشیمی نے حلیۃ الاولیاء کی احادیث کو ابواب دارتر تیب دیا تھا۔ جس کا

نام تقريب البغية في احاديث الحلية يـ

اس كے علاوہ الوالفرن ابن الجوزي في صفوة الصفوة كي نام سے صلية الاوالي وكا اخصار بھی کیاہے جو جارجلدوں پرمشمل ہے۔

#### طبقات ابن حیان

(١٣) طبقات الاصغبانيين: بدابواشخ ابن حيان كى تاليف ب

\_\_\_ طبقات الرجال: بیابوالفضل علی بن حسین فلکی کی تالیف ہے جوایک بزارا جزاء پر مشتل

### طبقات الثافعيه: تاج الدين سبكي

(١٤) طبقات الشافعية : بية تاضي القصاة الوالنصر تاج الدين عبدالو ماب بن تقي الدين على بن عبدالكافى بن تمام الانصارى السكى كى تاليف بـــ سجى شافعى المذبب يتع اوراس كرماته متعدود جليل القدر تاليفات كي مصنف بهي

ميں يكى كى وفات الا كاھ كو موكى \_ طبقات الحفاظ: ذہبی-ان کےعلاوہ بہت ساری کتے طیقات میں۔

### مشخات مشخه کی تعریف

ذ خیرہ حدیث وعلوم حدیث کی کتابول میں وہ کتابیں بھی شامل میں جومشخات کے نام ہے معروف ہیں۔

مشخات ان کمابوں کو کہتے ہیں جس میں مولف ان حضرات ومشائخ کا ذکر کرتا ہے

جن ہے مصنف کی ملاقات ہوئی ہواوران سے علم حاصل کیا ہو۔ یاان مشابخ سے ملاقات تو نمبیں ہوئی البتہ انہوں نے اچاز ت حدیث دی ہو۔

ان مشیخات میں سے چندا یک کا تذکرہ ذیل میں کیا جارہا ہے۔

#### مشيحه لعقوب بن سفيان

(۱) مشيحة : حافظ الويعلى الخليلي \_

(٢) مشيحة : الويوسف يعقوب بن سفيان بن موان الفسوى

ر ۱۷ سید میں ایک شہر کا نام ہے جس کی نبیت بے یف وی کہلاتے ہیں۔ یعقوب ''فسا'' فارس میں ایک شہر کا نام ہے جس کی نبیت سے یف وی کہلاتے ہیں۔ یعقوب

بن مفيان مشہوراور كيراتها نف محدث بين ان كى تاليفات ميں البارخ الكبير بھي شامل ہے۔

يعقوب بن سفيان كايه مشيخة جهاجزاء برمشمل سبادراس كي ترتيب ميل شهرون كوفوظ

### مشيخه :ابوطا برسلفي

(٣) مشيخة الوالحسين بن مهدي-

(٣) مشيحة ابوطا مراحمه بن محمسلفي اصغباني ..

الوطا برسلنی نے اس مجمو سے میں ان لوگول کا تذکرہ کیا ہے جن سے متعدد مختلف شہروں میں طاقات ہوئی۔ اور سان کا موقع طا۔ بیصرف مشائ کا تذکرہ بی نہیں بلکہ بہت سے فیتی نکات اور او اندکا جموعہ مجم ہے۔ اس مجموعے کی شخامت سوجز مے اور بی ہے۔

#### مشيخة قاضى عياض

(۵) مشید قاضی عیاض بیدقاضی عیاض متصمی کا مشید ہے۔جس میں انہوں نے اپنے مشایخ میں سے سواسا تذہ کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بعض روایات کا بھی تذکرہ کیا

قاض عیاض کی رکتاب کتاب النعیة کے ام معروف ہے۔

(1) اس کے علاوہ قاضی کاوہ مشختہ بھی قابل ذکر ہے۔ جوانہوں نے اپنے شخ ابوملی حسین

بن محمد العد في كے ليے مواسما تذہ كرام كے حالات كى صورت يعن ترتيب ديا تھا۔

### مشيحه ابوالقاسم قزويي

( 2 ) میر قروین کے رہنے والے فقیہ ابوالقائم عبداللہ بن حیور بن ابوالقائم قروینی کا مجموعہ ہے قروین بعدان شہر میں سن ۵۸۲ ہے کوفوت ہوئے تھے۔

میزان میں لکھاہے:

''ابوالقائم ترویی نے اپنی ایک چہل صدیث بھی ترتیب دی تھی، اس کے علاوہ یہ بھی ذھن میں رہے کہ ابن الصلاح کے خیال میں ابوالقائم جم راوی ہیں۔''

# مشيخه شهاب الدين سبروردي

(٨) يمشبورصوني وثافي فقية شهاب الدين سروردي كامشج ي-

سېرور د کې کا پورانام: شباب الدين الوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمروبيد البكري السبر وردي ہے۔

سرورد، زنجان كقريب ايك شمركانام ب\_

مروردی کی اس کے علاوہ تصوف میں بلند پاید کتاب عوارف المعارف بھی مشہور کتاب ہے۔سمروردی س ۱۳۳۲ ھو بغداد میں فوت ہوئے۔

### مشيحه ابن انجب

(۹) سیتان الدین علی بن انجب بن ساعی بغدادی کامشیحہ ہے۔ جو شخامت کے اعتبارے میں جلدوں پر مشتل ہے۔

ابن انجب كى وفات بغداديس ١٤٨ هركوبموئى

## مشيخه ابوالحن مألكي

(۱۰) سیابوالحس علم الدین محد بن ابوغلی الحسین بن نتیق بن رشیق را بعی کا مشخیر ہے۔ ابوالحن مصر کے رہنے والے تھے۔ ماکلی فقیہ تھے بلکہ یہ اپنے علاقے میں خود مجران کے والد اور مجرداد اماکلی فقیہاء کے سرخیل اور شخ تھے۔ ابوالحس ۲۸۰ ھوکوفوت ہوئے۔

#### مشيخه حسن بن احمد

(۱۱) ہے اپونلی حسن بن احمد بن عبداللہ بن نبا کامشیحہ ہے۔ حسن بن احمد خبلی فدہب کے پیر دکار تقے۔ اس کے علاوہ بائند پاپید فقیہ اور قاری بھی ، حسن بن احمد کی تالیفات کی تعداد ڈیز ھ مو کے قریب ہے۔ ان کا انتقال بن اعلاء کے ہوا تھا۔

#### مشيخه ابن البخاري

( ۱۲ ) سیدابواکس علی بن احمد بن عبدالواحد کامشید ہے۔ علی بن احمد این ابخاری کے نام ہے مشہور تھے۔

اس کے علاوہ یہ چونکہ بیت الم*قدل کے دہنے* والے تھے اور ندہب حنبل تھا اس لیے حنبلی اور مقدمی کی بھی نسبت ان کے ساتو لگتی ہے۔

ابن البخاري كي وفات س٠٩٠ هد كوموني \_

#### مشيحه:سان معتزلي

(۱۳) بیابوسعداساعیل بن علی بن حسین کامشید ہے۔

ا بوسعد بصرہ کے رہنے والے تھے اور نظر بیر معز کی تھا اور ان کا عرف وشہرت مان کے

نام سے تھی، ابوسعد مشہور محدث تھے۔

ابوسعد کی اس کے علاوہ ایک ججم الموافقہ بین اہل البیت والصحابۃ اورمسلسلات کے م

نام ہے بھی تالیفات ہیں۔

یہ چندایک مشیخات کا تذکرہ ہاس کے علاوہ مشیخات کے موضوع پرمحد ثین کی متعدد

تاليفات ہيں۔

#### اصول حدیث کی کتابیں

صدیث اورعلوم سدیت پر ککھی جانے والی کتب کے ذخیرہ میں ایک اہم حصہ ان کتابوں کا بھی ہے جوعلوم حدیث میں سے ایک خاص نوع یعنی اصول حدیث و مصل الحدیث کے مباحث پرششنل میں اوران کے ماتھر دوایات مع الاسائید ذکر کی گئی ہیں۔ جن میں سے چندائیک کا تذکر و نمبروارذیل میں دیاجار ہاہے۔

#### المحد ثالفاصل: رام برمزى

(۱) المحد ث الفاصل بين الراوي والواعي

اس کے مولف، قاضی ابوجمد حسن بن عبدالرحمن بن خلا داالرامهر مزی ہیں۔

وہی کہتے ہیں:

مجھے رام ہرمزی کی تاریخ وفات نہیں ال مکی۔البتہ میرا گمان بیہ کہ وہ ۳۵۰ ھے کے آس یاس تک زندہ تھے اور ابوالقاسم ہن مندہ کا پیکہنا ہے:

کررام برمزی۳۷۰ سے تحریب تک زندہ رہاوران کی زندگی کے بیایا مرام برمز شہریں ہی گذرے۔

گمان غالب یہ ہے کدرام ہرمزی کی بیر تماب علوم صدیث کی اولین کاوش ہے۔ اگر چہ اس سے قبل بھی فنون حدیث میں کچھے چیزیں لمجی تھیں کیکن جامع کام پہلا یک ہے اگر چہاس میں ہرابتدائی اوراولیس کاوش کی طرح بھی استیعاب نہیں تا ہم جامعیت و اولیت ضرور ہے۔

### علوم حديث: ابوعبدالله حاكم

(۲) رام ہرمزی کی کتاب کے بعد دومرا کام ابوعبداللہ حاکم کی کتاب ہے، لیکن حاکم اس سن کے تب جب شہر کی ہے جب

اس کے بعد ابوقیم اصبانی آھے بڑھےاور حاکم کی کتاب پرانتخراج کے اندازے کام کیالیکن استیعاب اور تبذیب کھل نہ ہونے کی وجہ ہے بعد میں آنے والوں کے ایرون میں جمہ و حرمہ

ليے كافی خلاح چوڑ گئے۔

#### علوم حديث اورخطيب بغدادي

(۳) کچران کے بعد خطیب بغدادی میدان علم ٹس آئے۔انہوں نے روایت کے اصول و قوانین کے بارے ٹیں ایک کتاب کعمی جس کا نام الکفایۃ تھا۔اورآ واب روایت کے بارے ٹیں ایک دوسری کتاب کعمی جس کا نام''الجامخ آآ واب اُشیخ والسامع'' ہے۔ خطیب کی پیدونوں کتابیں اینے فن میں اعلیٰ ورجے کی کتابیں ہیں۔

خطیب کی وسعت علمی اور ذوق تالیف کا بیعالم ہے کہ علم حدیث کا کوئی شبعہ اور اُن ایسا سم جس مي انبول في مستقل كمات الف شكى مور حافظ الديكر بن نقط ك بقول جوبھی انصاف ہے کام لے گا اے معلوم ہوگا کہ خطیب کے بعد آنے والے تمام محدثین خطیب کی کمابول کے خوشہ چین میں اور وہ ان سے کی طور بے نیاز نہیں ہو

# قاضى عياض ،مقدى اورميا نجى كى تاليفات

- پھران کے بعد قاضی عماض نے "الالھاع المی معوفۃ اصول الووایات و تقبید (") السماع" كنام سعلوم حديث كموضوع يرفام فرسان كى ـ
- ال طرح ابوصف ميائي في بحى ال موضوع يرايك رمال الفالف كياجس كانام (a) ''مالايسع المحدث جبله''ركهاب

ان کے بعد حافظ ابوجعفر عمر بن عبد المجید المقدی نے اس رسالے کی توضی وتشریح کے ليكتاب كهى جسكانام موضوع كمناسب يتجويز كيا\_

"اليناح مالا يتع الحدث جبله"

بيمتقرين اورابندائي دوركے حوالے سے اصول حديث ير ہونے والے كام كا تذكره تهاباتی بعد کے دور میں جواہن الصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آرہا

ضعفااوثقات يرككهي كئى كتابيس

علوم حدیث کی فہرست میں نمایاں نام اور تذکرہ ان کتابوں کا بھی ہے جن میں ضعیف

مجرون اور شدراويول كاان كرم تبدومقام كحوالي تذكره بوناب بعض بين صرف ضعفاء مين اوربعض بين صرف ثقات جبكه بعض مين دونو ل چيزين

ساتھ ساتھ ہیں۔ ذیل میں ایسی چندا ہم اورشہور کیابوں کی فہرست پرنظر ڈالیے۔ (1)

ابوعبدالله محمر بن اساعيل البخاري\_ كتاب الضعفاء

(r) ابوعبدالرحمٰن النسائي \_ كتاب الضعفاء

صدیث کی مشہور کتابیں

- (٣) كتاب الضعفاء ابوحاتم ابن حبان البستى ،اس يردار قطني كے حواثي بھي ہيں۔
- (۴) کتاب الفعفاء الدعبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد بن برقی زبر کی۔ بيمشهور محدث ميں مصر کر دہنے والے تھے۔ زبر کی علاقہ ولاء کی نسبت ہاور برقی کی نسبت برقہ کے علاقہ میں تجارت کی وجہ ہے۔
  - (a) كتاب الضعفاء الوبشر محد بن احمد بن حماد الدولاني \_
- (۲) کتاب الضعفاء ایدجعفر محمد بن عمره بن موی بن حماد عقبل (م۳۲۳ هه) عقبلی بلند پاید محدث تنه ، حدیث کے علوم پر مجمری وسترس تقی ۔ ان کی یہ کتاب بزی شخامت میں

#### كتاب الضعفاء: استراباذي

(۷) کماب الفعفاء: ابوقیم عبدالملک بن مجمد بن عدی بن زید جرجانی استرابازی استراباز ساد سیاورجرجان کے درمیان طبرستان کا ایک شبر ب

ابونعیم مشہور محدث اور بلند پاپیامام تھے۔ان کی وفات استراباز میں ہی س ۳۲۳ ھاکو سوئی

ابوقعم کی یہ کتاب دی اجزاء پر شمل ہے۔

#### كتاب الضعفاء: ابوالفتح از دي

 ایوالق محرین حسین بن محرین حسین بن عبدالله بن بزید بن نعمان از دی کی تالیف ب-از دی از درشوی کی نسبت سے کہلاتے ہیں۔ یہ بنیا دی طور سے موصل کے رہنے دالے تھے۔ بعد هی بغداد تقل ہوگئے۔ مشہور تعدف ہیں۔

ان کی وفات ۲۷ سر کو مولی۔

ذہبی کہتے میں: پیضعفاء کے بارے میں بڑی تالیف ہے۔از دی جرح کے معاملے میں بڑے مضبوط ہیں۔

اس کتاب کے علاوہ علوم حدیث میں بھی ان کی ایک کتاب ہے۔اور ایک دوسری متاب محابہ کے یار ہے میں ہے۔

#### الكامل في الضعفاء: ابن عدى

(9) یہ ابواحمہ عبداللہ بن عمد میں بن عبداللہ بن مجمہ بن مبارک جرجانی کی تالیف ہے۔ ابن عدی بلند پایی محدث اور علل رجال اور ضعفاء کی پہلےان کے بارے میں مرجع کی حیثیت کے حال ائر فن میں ایک نمایاں مقام کے حال جس۔

این عدی سند ۳۱۵ و کوفت ہوئے۔ ابن عدی کی اس کتاب کا۔ مالکا ال مشہور ہے۔
اس کتاب میں انہوں نے ان تمام رواۃ کا تا کرہ کیا جن پر کی درجے میں بھی کام کیا
عمل ہے۔ اگر چہوہ صحیحین کے راوی ہوں اور ہر راوی کے تعارف میں وہ ایک یا اس
سے زیادہ مشر اور غریب احادیث لاتے ہیں۔ انکامل کی شخامت ہیے کہ اس کی بارہ
جلدیں اور ساٹھ ایز او ہیں اور فیروز آبادی کی القاموں کی شرح تاج العروں کی ابتداء
میں اس کی آٹھ جلدوں کا تذکرہ ہے۔ اور این عدی کی ہے انکامل کتب جرح میں سب
سے زیادہ جامع اور کامل کتاب ہے اور جرح میں اس پراعماد کیا جاتا ہے۔ متاثرین و

### الكامل يربهونے والے علمي كام

ابن عدی کی الکال کی احادیث کوابن طاہرنے اکٹھا کرکے آئیں حروف بھی پر ترتیب دیا ہے۔اورابن عدی کی الکال پر ابوالعباس احمد بن محمد بن مفرح اموی (علاقہ ولاء ہے) اندلسی اشھیلی نے ذیل کھھا ہے۔

ابوالعیاس این الرویة کے نام ، معروف تھے۔ان کی وفات ۱۳۷ ھاکو ہوئی۔ان کی کر بالک بری جد پر مشتمل ہے۔جس کا نام 'الحافل فی تکملة الکال''ہے۔

### ميزان الاعتدال: ذهبي

(۱۰) ۔ بیرحادظ نٹس الدین ڈہبی کی تالیف ہے جس کا نام میزان الاعتدال فی نقد الرجال'' ہے بیرکتاب دویا تین جلدوں پرشتل ہے۔

ذ بحد نے اس میں الکائل عمل این عدی والاطرز ہی اپتایا ہے کہ بر منتکلم فیرووی کا ذکر کیا ہے بھلے وہ تُقدی کیول شہو۔ اور ابعض رواق کے تعارف عمل ایک یا ایک ہے بڑھ

کرایک رادی کی غریب اور منکرا حادیث بھی لاتے ہیں۔

ذہبی کے استیعاب کے باد بنودان سے چھورواۃ کا مذکر ہ رہ بھی گیا ہے جن کو پھرزین الدین عراق نے ایک جلد میں ذیل کے طور پر ذکر کیا ہے۔

### لسان الميز ان:ابن حجر

(۱۱) اس کے بعد حافظ ابن مجرنے لسان المیز ان کے نام سے اس موضوع پر کام کیا جس میں میزان اور کچھاضا فی فوائد بھی شامل کردیئے۔ ابن مجر کا بیکام دویا تین جلدوں پرمشتل ہے۔ پھر ابوزید عبدالرحمٰن بن ابوالعلا ادریس بن مجمد عواتی حسین فاسی (م ۱۳۳۴ھ)نے ایک خینم جلد میں لسان المیز ان کا اختصار کیا ہے۔

ای طرح حافظ بربان الدین طبی نے 'الہمیان فی معیار المیر ان' کے نام سے میزان کا خصار کیا۔

لکن حافظ ابن جر کے بقول: اس میں مولف نے وقت نظر سے کا منہیں ایا ( یعنی مر بیار) میں ۔ حریدار کامنہیں)۔

#### كتاب الثقات: ابن حبان

(۱۲) کمابالثقا قبیابوحاتم بن حبان البستی کی تالیف ہے۔اس کا نام تو کماب الثقا قہے۔ لیکن محملا بیصورت حال ہے کہ مصنف نے اس میں بہت بڑی تعدادان مجبول رواق کی مجمی ذکر کی ہے۔ جن کا صرف نام اور حالات ہی معروف میں۔

اس میں این حبان کا طرز میہ ہے کہ ہروہ رادی جس کے بارے میں اُٹیس جرح کا ذکر 'ٹیس ملتا وہ اے نقاق میں ذکر کردیتے ہیں آگر چدہ رادی مجبول افحال ہی ہو۔ چنانچہ اس کتاب کے بارے میں اس پہلوے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور میہ می ذکن میں رہے کہ این حیان کا کسی رادی کوشش اس کتاب میں ذکر کرتا ہیں تیش کا سب

ے اونی ورجہ ہے۔

ابن حبان نے خودایک جگدیوں فرمایا ہے:

''اور عادل راوی وہ ہے جس کے بارے میں جرع معروف نہ ہو کیونکہ جرع تعدیل کی ضد

ہے۔ چنانچے جس کے بارے میں جرح معلوم ٹیس وہ عادل ہی ہے جب تک کہ خلاف عدالت کو فیات خاہر شہو''

چنانچیادل وغیرعادل فرق کرنے کاان کے ہاں صرف اس پر برخ کانہ ہوتا ہی معیار

بعض محد ثین نے ان کے اس لم زئی موافقت جبکہ بعض دیگر نے نخالفت کی ہے۔ اس کے علاوہ ابن حیان نے بیعمی کیا ہے کہ بہت سے حضرات کو پہلے نثات میں ذکر کیا ہے۔ پھر کتاب الضعفاء والحج وحین میں ان کا دوبارہ ذکر کر کے ان کا ضعف بھی واضح کیا ہے۔ پھر کتاب الضعفاء والحج وحین میں ان کا دوبارہ ذکر کر کے ان کا ضعف بھی واضح کیا ہے۔ چنا نجد ان کی طرف سے یہ اختلاف یا تو تاتف و خفلت پر محمول ہوگا، یا چر اسے ان کی رائے کی تبدیلی کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ حافظ تو رالدین بیٹمی نے اپنے ور ساتھی زین الدین عمراتی اور ان کے بیٹے ابوز رعہ کے مشورے سے کتاب الاتا ہے کو تربید نو بھی دی تھی۔

### كماب الثقات: ابن قطلو بغا

ال كے علاوہ بھى نقات پرمتعدد كما بيں وجود ميں آئی۔

شخ زین الدین قام بن قطویفا خفی کی مجی ایک کتب اشفات ہے جس میں انہوں نے ان دواق کا قد کرہ کیا جو ثقد راوی ہیں کین کتب ستہ میں ان کی روایات نہیں۔ ابن تقویفا کی ہیں کتاب چارجلدوں پر مشتل ہے۔

## تاريخ بخاري وابوضيمه

ای طرح امام بخاری اور ابوضیر کی تاریخین میں اور بید دونوں حضرات ثقات کو جمع کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ ان دونوں حضرات کی بیتاریخیں جلس القدر فوا کد پر مشتل ہیں۔

# كتاب الجرح والتعديل: ابوالحن العجلي

اس طرح ابو حاتم ابن حبان البسق كى كتاب الجرح والتعديل بهى اس فهرست ميس شائل ب- ان كے علاو و ابوالحن احمد بن عبداللہ العجلى كى بھى كتاب الجرح والتحديل ب جس

كے متعلق صرِ في رجال علامه ذہبى فرماتے ميں:

یری میان مسلسان در است. مجل کی بیر کتاب بہت مفید ہے جس سے ان کی وسعت علم اور قوت حفظ کا انداز و ہوتا

ابن ابوحاتم الرازي

ای طرح عبد الرحمٰن بن ابوحاتم الرازی نے بھی نقات اور جرح وقعد میں کے موضوع پر کام کیا ، ان کی میر کتاب بڑی منخامت میں ہے جو چھ جلدوں پر مشتل ہے۔مصنف نے اس میں امام بخاری کا انداز اپنایا ہے اور کام میں بہت عمد کی کامظاہر و کیا ہے۔

ابواسحاق الجوز جاني

ای فبرست میں ابوا حاق ایرا ہیم بن لیقوب بن اسحاق السعد ی الجوز جانی کی بھی کتاب ہے۔ جوز جان خراسان میں کنے کے نواح میں ایک بڑا علاقہ ہے۔ جوز جانی بعد میں دمشق منتقل ہوگئے۔

بیخود بڑے محدث اور مصنف تھے البتد ان پر ناصعیت کا الزام ہے۔ ان کی وفات من ۲۵۹ ھاکو ہوگی۔ علامہ ذبی فرماتے میں:

جوز جانی کی کتابوں میں کتاب الضعفا بھی ہے۔

كتب علن علت كياب؟

علوم حدیث کی کمآبوں میں وہ کمآبیں بھی شامل میں جنہیں کتب علل کا نام دیا جاتا ہے۔علل ہے مراد علل احادیث میں ایعنی احادیث کی علتیں ۔

علل جمع ہے جس کا مفرد علتہ ہے۔ اور علتہ محدثین کی اصطلاح میں کسی حدیث و روایت میں کوئی ایسا خفیہ سب اور خرائی ہے جو بادی النظر میں معلوم نہیں ہوتی البتہ ماہر محدث اس کوواضح کرتا ہے۔ عام نظر میں و دروایت علت سے سالم ہی محسوں ہوتی ہے۔

محدثین نے اس موضوع پر مستقل تالیفات بھی کی بیں جنہیں کتب ملل کہتے ہیں ذیل یس ای نوعمیت کی چند کمآبوں کا تذکرہ چیش خدمت ہے۔

ا) كتاب العلل: امام بخاري

(٢) كتاب العلل: المامسلم

(m) كتاب العلل: امام ترندي

شرح العلل: ابن رجب منبلي

اس کی ابن رجب منبلی نے شرح مجم کاملی ہے۔ ابن رجب منبلی کا تعارف یہ ہے۔
نام: زین الدین ابوالفرج عیدالرحن بن احمد بن حسین بن مجد البغد ادی: پہلے یہ بغداد
کے باشند سے بتھ چھردشن منتقل ہو گئے اوردشق میں ہی ۹۵ سے کوانقال کیا۔ اس شرح کے علاوہ
ابن رجب کی تالیفات میں شرح تر قدی مشرح بخاری (ایک حصد) اور طبقات حتا بلہ کا قذ کر وہاتا

(٣) كتاب العلل: المام احمد بن ضبل

(۵) كتاب العلل: على بن المديق

(٢) كتاب العلل: ابو يكر الاثرم \_ أنبول في اس كرما ته معرفة الرجال بعي ركمي

ہے (2) کتاب <sup>لعلل</sup>: ابو<u>ملی نیٹا یوری</u>

(A)

کتاب العلل: ابن ابی حاتم و ابواب کی ترتیب پرایک حفیم جلد میں ہے۔ حافظ ابن عبد الهادی نے اس کی شرح للحق شروع کی کیون موت نے آئیس مہلت شددی چنانچہ وہ اس کے ایک تھوڑے سے جھے کی ہی شرح لکھ پائے جو ایک جلد پر پھیلی ہوئی ہے۔

ہے۔ (۹) کتاب العلل: ابوعبداللہ الحام

(۱۰) کتاب العلل: ابو کمراحمد بن مجمد بن ہارون بغدادی صنبل جو خلال کے نام ہے مشہور تھے۔ان کی مید کتاب ٹی جلدوں پرمشتل ہے۔

(۱۱) سمتاب العلل: آبوینج ذکریاین نجی ضی ساتی جو بھرہ کے رہنے والے تھے۔ اور محدث بھرہ ان کا لقب تھا۔ ان کی وفات تقریباً نوے برس کی عمر میں من ۲۰۵ ھوک بونی ۔ ذہبی کہتے ہیں:

ان کی بیر تماب علل کے بارے میں بزی جلیل القدر کتاب ہے جس ہے ان کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔

كتاب العلل: دارقطني

(۱۲) سیابام دار تعلیٰ کی کتاب ہا دوطل کے موضوع پر جامع ترین کام ہے۔ اس کی ترتیب مسانید والی ہے۔ یہ بارہ جلدوں پر مشتل ہے۔ واضح رہے کہ یہ کتاب مصنف کی اپنی ترتیب دی ہوئی نہیں بلکسائی کے جامع ومرتی ان کے شاگر دائو کمرالبر قانی ہیں۔

العلل: ابن الجوزي

(۱۳) کتاب العلل ابن الجوزی، اس کا نام ' العلل المتنابیة فی الا حادیث الوابیة''ب بینتی جلدوں پر شتمل ہے۔ اس کے بہت سے مندرجات پر دیگر محدثین کی طرف سے نقاد محمل کیا گیا ہے۔

الز مرالمطلول: ابن حجر العسقلاني

(۱۳) اس کے علاوہ علل کے موضوع پر جافظ این تجرنے بھی ایک کتاب تکھی تھی جس کا نام "الز برالمطلول فی الخبر المعلول ہے۔"

موضوعات يركتب حديث

ذخیرہ احادیث میں ایک اہم موضوع اور عنوان موضوعات کا ہے۔ موضوع کا لفظی مطلب من گوڑت ہے لیے ایک اہم موضوع کا لفظی مطلب من گوڑت ہے لین وہ روایات جو حدیث بین بلکہ لوگوں کی طرف ہے مختلف اخراض کے پیش نظروہ یا تمیں گھڑئی کئیں اور انہیں حدیث کے نام سے چانے کی کوشش کی گئی۔ محدثین نے عام لوگوں کو بھی مطلع کرنے کی غرض سے چن چن کرنے ایسی روایات کو علیحدہ سے اکٹھا کردیا ہے۔ جنہیں کتاب الموضوعات وغیرہ کے مخوان سے یا دکرتے ہیں۔

ذیل میں چندا کی موضوعات کا تذکرہ کیا جارہاہے۔

كتاب الموضوعات: جوز قي

(١) كتاب الموضوعات من الاحاديث المرفوعات:

اس کا دومرانام کتاب الاباطیل بھی ہے۔اس کےمولف ابوعبداللہ حسین بن ابرا ہیم بن حسین بن جھفم بھدائی جوزتی ہیں۔

جوز تی جوز قان کی نسبت ہے ہے اور جوز قان بھدان کا ایک نواحی علاقہ ہے۔ بوز آ مشہور محدث ہیں۔ ان کی وفات ۴۳۳ ھی کو ہوئی \_

ان کی اس کتاب کے متعلق ذہبی لکھتے ہیں:

حوز تی کی سیرتاب موضوع اور واہیات کا اعاطہ کیے ہوئے ہے۔ یس نے اس کا مطالعہ کیااوراس نے فائدہ بھی اٹھایا۔البتہ اس میں کچھ فلطیاں اوراوہام ہیں۔

جوزتی نے موضوع اور واہیات روایات کو ان کے مقائل صحیح احادیث کے ساتھ معارضہ دکھلا کرواضح کیاہے۔

اور ذہبی کے علاوہ بعض دیگر محققین کا پیکہنا ہے:

اس میں اکثر احادیث پر محض صیح احادیث کے ظاہری محاریتے اور کلراؤ کی بناپر وضع کا تھم لگادیا گیا ہے اور حافظ این مجرفر ماتے ہیں:

الياكرنا ورست طرزنيس الابيكة جمع وظيق ممكن بى شدر ب

كتاب الموضوعات: ابن الجوزى: نقذ وتبعره

(۲) بیابوالفرج عبدالرحن بن علی بن الجوزی کی تالیف ہے جوتقریباً دوجلدوں پر مشمل ہے لبض محققین نے چار جلدیں جلائی ہیں۔ اس سے مراد شاید چھوٹی چار جلدیں ہوں کیونکہ بعض جگہ چار جلد کی بجائے چاراج اوکا تذکر وجھی ہے۔

این الجوزی ہے اس کتاب میں بہت تسائل ہوا ہے، دوا یہے کہ انہوں نے اس میں موضوعات کی فیرست میں ضعیف حسن بلک میچ کا عادیث کو بھی شال کردیا ہے۔

و و وه احادیث الی این که جو ابو داؤد، ترفی، نسانی، این ماچه، متدرک حاکم

اورديگرمعتركت حديث ين موجود بين-

بلک نوبت بایں جارسد کہ آیک حدیث صحیح مسلم اور ایک صحیح بخاری کی بھی ای فہرست میں جوز دی ہے اور بیجی قابل تعجب بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب العلل المتنابيد ميں بہت

ی وه احادیث ذکر کی بین جن کوانبول نے موضوعات ش ذکر کیا ہے۔ ای طرح اس کی بہت ی احادیث اس میں ذکر کی جیں حالانکہ دونوں کمآبوں کا موضوع علیحدہ علیحہ ہے۔ ادریہ سیدھا سیدھا تناتش ہے۔

این الجوزی کی اس کتاب پرمحدثین نے بہت تقید کی ہے۔ حافظ این مجر کا کہنا ہے کہ این الجوزی نے جس قدرموضوعات انتھی کی ہیں آتی ہی مقدار میں چھوڑ بھی دی ہیں۔

اورخودا بن الجوزي كابيرحال بكراني وعظ ونصيحت كى تاليفات عن موضوعات اوران ك قريب قريب احاديث لات چلے جاتے ہيں۔ (بس كمال تو خداى كا حصر ہے )

## كتاب الموضوعات يرجون والكام

این جوزی کی اس کتاب کی متعدد علماء نے تلخیص واختصار کیا ہے۔ جن کی فہرست ہیہ

في محد بن السفاري الحسفيلي بيايك جلد رمشتل ب- جس كانام" الدررالمصوعات (1)فى الاحاديث الموضوعات "بي

## سيوطى كاموضوعات يركام

- حافظ جلال الدين السيوطي \_اس كانام الآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعه ' \_\_\_ (r)
- اس كےعلاد والوا تحس على بن احمد الحرق الفاس الما تكى يزيل مدينه مورد نے بھى اس (٣) كااخضاراورتلخيص مرتب كي تحي\_
- سیوطی کا اس پرایک ذیل بھی ہے جوالی وفتر پر شتل ہے جس کا نام" ذیل اللالی" (r)
- اس کے علادہ سیوطی کے این الجوزی پر تعقبات کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام (a) "النكت البديعات على الموضوعات" -
- مچرد دمری کتاب میں اس کا اختصار کرے اس کو اتحقیات علی الموضوعات کا نام دیا۔ (Y) سیوطی کی تعقب کردہ احاد ہشہ کی تعدادان کے اپنے بیان کے مطابق تمن سوے کچھ

### تنزيه الشريعة : ابن عراقي الكناني

) ان کےعاد وہ ابوائس علی بن قحد بن عراقی الکنانی (م ۹۹۳ ھ) نے ایک تناب کھی جس شی ابس جوزی اور سیوفی کی موضوعات کوئر آئی کیا تھا۔ ان کا بیکا م ان دونوں حضرات ہی کی ترتیب پر تھا۔ ابن عراقی نے بیر کتاب سلطان سلیمان خان کو ہدیکی تھی۔ اس کتاب کا نام: '' تنزیم بیدالشربیعة المرفوعة عن الا خبار الشدیعة الموضوعة'' ہے۔ موضوعات کا موضوع تھی اچھا فاصا طوئی الذیل ہے اور مصنفات کی تعداد تھی خاصی

(١) تذكرة الموضوعات:

اس كے مولف ابوالفضل محد بن طاہر المقدى جي \_

تذكرة الموضوعات: علامه طاهر يثني

ہے۔ ذیل میں چند مزید کت کا تذکرہ ہے۔

(۲) تذکرة الموضوعات: بيعلامه طاهر پنتي كي تاليف ب-

طاہر پٹنی اپنے زیانے کے رئیس المحد ثین فی الہند ہیں۔ان کا لقب جمال الدین اور نام محمد طاہر رئیست صدیقی اور پٹنی ہے۔

پٹنہ ہندوستان کے صوبے گجرات کا ایک شہر ہے۔ ۹۸۷ ھاکوعلامہ پٹنی ناحی تل ہونے کی دیہ ہے شہادت کی موت نصیب ہوئی

#### رسالة الموضوعات: صاغاني

(۳) بیرضی الدین ابن افغها کل حسن بن مجمد بن حسن بن حید رعد وی عمر وی صاغانی کے دور رسالے ہیں۔

صاغان مروین ایک بیتی کانام بر صاغان اصل می چاغان بیکن حربی تلفظ می احت صاغان بنایا گیا م بی تلفظ می احت صاغان بنایا گیا ہے۔ صاغانی حتی المد بب تھے اور افت کے ماہر بلک اپنی زبانے میں افت کے امام تھے۔ یس ۲۵ سوکو بغداد میں فوت ہوئے۔
لیکن اس کا جمد خاکی اس کی وصیت کے مطابق کھیلے جا کر وُن کیا گیا۔ صاغانی نے اس رسالے میں موضوع احادیث بھی ڈال دی

میں جوموضوع کے در ہے گوئیں پیچتی۔ ای وجہ سے این الجوزی اور سفر السعادة والے مجد لغوی جیسے محدثین کی طرح ان کا شار بھی متشددین بل ہوتا ہے۔

الاحاديث الموضوعة بمسالدين الشامي

(٣) كتاب: المجموعة في بيان الإحاديث الموضوعة \_

بيرخاتمه المحد شن شم الدين الوعبدالقدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف شامي دشقي صالی کی تالیف ہے۔

جوبعد من قاہرہ کے محرائی علاقے برقوقیة میں نتقل ہو گئے تھے۔

الفوائدا مجموعة شوكاني

(۵) الفوائدالمجموعة في الاحاديث الموضوعة :

ية قاضى ابوعبدالله مجر بن على بن مجر بن عبدالله شوكاني صنعاني كى تالف ب- جويرن ك شرصنعاني ميسكونت كي نسبت به كملاتي مين مشوكاني كاجرة مين س ١٣٥٥ هاو انقال ہوا۔

لکن شوکانی نے اس کتاب ش بہت کی وہ احادیث بھی داخل کردی ہیں جو وضع کے دریے کوئیں پینچتی بلکہ متعدد سمجے اور حسن احادیث کو بھی متشددین مساهلین کی اتباع و تقليد بين اس بين واخل كرويا ب\_

اس بات كى طرف علامد عبد الحي تلصنوى في "ظفر الا مانى" شي توجد دلا كى ب-

لم تصح شي في مزاالباب عمر بن بدرالموصلي

"المغى عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يقتح هني في مِذ اللالباب"

استغ لمينام والحاسد كتاب مشهور محدث ضياء الدين ابوحفص عمر بن بدر بن سعيد موصلي حفی (م۱۲۳ھ) کی تالف ہے۔

الای فق المغید میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اس کتاب میں این بدر بہت بہت ہے مواخذات اور تنقیدات ہیں اگرچہ ہریاب اور موضوع میں متقد مین حضرات محدثیر بھی ہے بعض اوگ ان کے ہم نوابھی ہیں۔

اورجلال الدين سيوطي قدريب الراوي من لكفت بين:

عمروین بدر (جو کم محدث نیس تھے) انہوں نے تحدیثین کے اس جلے: ''لم یعیم شین فی مندالباب'' کے متعلق ایک کماب لکھی ہے۔ ان کے بہت سے مندر جات قائل نفتہ ہیں۔

ایک اور چگر تکھتے ہیں: بہت کی روایات کے متعلق متعقد میں کی ایک جماعت ہے اصل ہونے کا تھم لگاتی ہے حالا تکہ معاملہ برعش ہوتا ہے۔ بس ہر صاحب علم ہے بڑھ کر صاحب علم موجود ہیں۔ اس کماب کے علاوہ عمر بن بدر کی العقیدۃ الصحیحة نی الاحادیث الصریحة اور کماب معرفة الوقوف علی الموقوف ہے جس میں ارباب موضوعات کی تھن وہ روایات ذکر کی ہیں جن کا مرفوع (نبی علیہ السلام ہے منقول) ہوتا تھے تبیں البنة سحاب وتا بعین وغیرہ ہے منقول ہونا درست

## الكشف الالبي :سندروي

( × ) كتاب: "الكشف الالهي عن شديد الضعف والموضوع والواتئ" -

بی تحرین محر بن محر الحسین الطرابلسی المندردی کی تالیف ہے۔ سندردی حتی المذہب تنے۔ ۷ کا احداد وات پائی۔

اس کاب میں جیما کہ نام سے طاہر ہے مصنف نے شدید الضعف باصل اور موضوع روایات کواکھا کیا ہے۔

ا مادیث کوجع کرنے میں حروف بھی کی ترتیب طوفار کی ہے۔ برحرف کی تین اصلیں بنائی بین اوران تین انواع میں سے برا کیساؤع کی ایک فصل ہے۔

### تذكرة الموضوعات: ملاعلى قارى

موضوعات بریکسی بونی کم آبوں میں ابوائس بلی بر جمر سلطان البروی المعروف طافل قاری کی می دو کما بیں بیں۔جن میں ایک باریک جلد پر مشتمل ہے،جس کانام تذکرة الموضوعات ہے اور دو سرائختر سارسالد ہے جس کا نام ''المصوع فی معرفته الحدیث الموضوع'' ہے۔ طافل تاری نے بعد میں مکہ کر مرکوا پنامستقل وطن بالیاتھا۔ غدیب حفی قصا حلائلی قاری مکہ کمرمہ میں بی

۱۴ اھ کوفوت ہوئے۔ اور جنت المعلیٰ میں وفن ہوئے۔ ملاعلی قاری پر ان کمابوں میں کچھ مواخذات اورتحفظات بھی ہیں۔

الآ ثارالمرفوعة :عيدالحي لكهنوي اس کےعلاوہ ماضی قریب کے ہندوستان کے جلیل القدرعالم ابوالحسنات محمد عبدالحی بن

محمد عبدالحليم تلصنوي كي بھي 'الآ نار الرفوعة في الاخبار الموضوعة ' كي نام سے موضوعات ير ايك

علامه تعضوي ٢٦٠ اه تو پيدا بوت اور ٢٠٠١ ه كووفات يا أل-

اللولوالمرصوع: قاولجي اس طرح ابوالمحاس تحد بن خليل القاوقي نے بھي 'اللولو الرصوع فيما قبل لا اصل له اوباصله الموضوع"كام عاسموضوع ياليك كتاب لكعي قاوقى كى وجنبت يه

قاووق بروزن فاروق ایک تاج کانام ہے جیے ابتداء بادشاہ بہنا کرتے تھے بعد میں

علانے اے پہننا شروع کیا پھر موام نے لیکن اس کے بعد متر دک ہوگیا۔اس تاج کی نسبت ے انہیں اس لقب سے پکاراجا تا ہے۔

قادقی حنی سادات نے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی نبتوں میں میشی

طرابلسی اورشامی بھی ہے۔ قاوقی ۱۳۰۵ و کوایام فج کے دوران فتے سے پہلے مکرمہ میں فوت ہوئے۔

تخذيرالمسلمين بحمد بشيرظا فر ال كے علاوہ ابوعبد اللہ محمد البشير ظافرنے بھی۔

"تحذير المسلمين من الاحاديث الموضوعة على سيد المرسلين."

کے نام سے موضوعات پر کتاب لکھی۔

بشرطافر مالکی ند ہب کے بیرو تھے اور از ہر کے فارغ التحصیل علیاء میں ہے ہونے کی بساز ہری بھی کہلاتے تھے۔ س ۱۳۲۵ ہوکوریند منورہ سے زیارت کے بعد مکہ کی طرف جاتے

وے رہتے میں فوت ہوئے۔انہوں نے اس کے علاوہ 'الیواقیت الثمینہ نی اعیان غرب عالم

المدنية'' كے نام ہے دوجلدوں میں ایک كتاب لکھی جس میں مالکی ندہب کے علماء کے تراجم و تعارف اکٹھے کے تھے۔

یہ چند کتب موضوعات برلکھی ہوئی کتابوں میں سے نموندازمشت خروارے ہی؟ ور نہ اس موضوع پر ملھی ہوئی کتابیں بے شار ہیں۔

غریب الحدیث کے موضوع پر کتابیں:

حدیث وعلوم حدیث کی کتابوں میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جن کا موضوع خاص طور ے غریب الحدیث ہے۔غریب الحدیث وہ فن ہے جس میں حدیث کے اندرموجو ومشکل اور اویرے الفاظ کی لغوی تشریح کی جاتی ہے۔ ذیل میں ان کتابوں کی تعارف کے ساتھ مختفر فہرست پیش ہے۔

#### غريب الحديث: ابوعبيد قاسم بن سلام بغدادي

كتاب ، غريب الحديث والآثار: بيمشهور محدث ولغوى ابوعبيد قاسم بن ملام بغداد كي کی تاب ہے۔جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غریب الحدیث/ لغات مدیث کے موضوع بربیر پہلی کمآب ہے۔ لیکن سے بات کس صد تک درست ہے۔ علی الاطلاق نہیں كيونك سيح تحقيق كمطابق غريب الحديث ميسب سي بهلى تصنيف نضر بن هميل لین ابوعبید کی بیکآب اس موضوع مین نمونے اور مرجع کی دیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بد

ان عمر بحركا حاصل ب\_انبول في افي عمراس مي لكادى -خود الوعبيد معقول ب

كريس في يركاب والسسال مسرت كى إ-

#### ذيل غريب الحديث: ابن قتيبه الديبوري

ابوعبيدي اس كتاب يرالمعارف اورعيون الاخبار وغيره كےمولف ابومحم عبدالله بن مسلم بن تعيد الدينوري الخوى (م ١٤٦٥ ) كاليك ذيل بهي بيداور ذيل اصل ما ے مقدار میں بڑا ہے۔ اس میں این قتیب نے بہت سے اوبام کا بھی اضافہ کیا ہے اور ان براعراض کے لیے علیدہ سے اصلاح الفلط کے نام سے ایک کتاب بھی تھی

الدلائل:اين حزم عو في اندلسي

(۳) پھراہن تتید کے ذیل پر اپوٹھ قاسم بن ثابت بن تزم کو ٹی نے ذیل کھا۔ ابن تزم کو ٹی اندکس کے ایک شہر مرقبط کے رہنے والے تقے جس کی وجہ سے مرتبطی اورا ندکس کہلاتے ہیں۔

این ترم وفی محدث ہونے کے ساتھ ساتھ مالکی فد بب میں فقابت کا درج بھی رکھتے سے یہ برے ذاہد و عابد اور مستحل الدگوات آ دئی تھے۔ یہ برے زابد و عابد اور مستحل الدگوات آ دئی تھے۔ ابن ترم موفی کی ایک یہ خصوصت بھی ہے کہ دوہ اپنے والد کے ساتھ علم کی تحصیل کے لیے اسفار اور اس تذہ میں شریک رہے۔ یعنی دوفول کے اسا تذہ ایک ہی تھے۔ ابن ترم میں ۲۰۲۳ ہے کوفوت ہوئے۔ ابن کی اس کتاب یا ذیل کا نام ''الدلائل فیما اغفلہ ابوعبیہ وابن قتیبہ من خریب الحدیث' ہے۔

جس معلق ابوعلى قالى كيتي بين:

میرے علم کے مطابق اندلس کی سرز مین پر الدلائل جیسی کتاب منظرعام پڑئیں آئی۔ اس پراہن الفرضی نے دوقدم آھے بڑھتے ہوئے کہا:

اگرده بول كيت كدائدلس كيامشرق شريحي اليا كام نيس بواتو بحي بعية نيس تفاليكن مصنف سيطيل القدر كتاب إي زعرگي هي بوري شركسك پياني بعد مين ان كه والدا بوالقاسم ثابت بن حزم اين عيدالرض بن مطرف السرتسطى في (م٣١٣ه) جو كمشبور محدث شحدانهول في كتاب كو بواكيا در شايد ريمي على تاريخ كاطرفه بوگا كمشبور محدث شعد واند الم

غريب الحديث ابوسلمان خطابي

(٣) کتاب فریب الحدیث اس کے مولف ابوسلمان حمد خطابی بہتی ہیں۔ یہ بھی قتی کی کتاب پر ذیل ہے۔ یہ چا تھی اس کی خطیوں پر عبیہ بھی ہے۔ یہ چار کتابیں، لخات الحدیث کے فن میں امبات اور بنیا دی ابھیت کی حال ہیں۔ اس کے کتابیں، لخات الحدیث کے فن میں امبات اور بنیا دی ابھیت کی حال ہیں۔ اس کے

بعد کی رائج غریب الحدیث کی کمآبوں کے لیے ماخذ اور مرجع کی حیثیت انہیں کو حاصل ہے۔

## غريب الحديث ابن حمدويه

فن غریب الحدیث میں کتھی ہوئی کتاب کی فہرست میں مزید ریکتا ہیں شامل ہیں۔

ا بیابومروشر بن حمدویه (م ۲۵۷ه) کی کتاب ہے۔

ابن حمدویہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابوعبید کی کتاب کو بے شار مرتبہ پر ھا۔ ای طرح ابن قتیبہ کے معاصر اوران کے بعد وفات پانے والے عالم ابوا سی آبرا ہیم بن اسحاق حرکی کی کہا کہ کچھی ای طرح کھٹگالا۔

این حمد و میرکی میرکتاب بہت طویل ہے۔اس کی وجہ سیے کہ مصنف کی ایک مخلے اور لفظ کے استشہاد اور منتخی بتانے کے لیے پورے پورے متن اور اسنار ذکر کرتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ مصنف کی جلالت علمی اور کتاب کے بہت نے فوائد پر مشتمل ہونے کے با وجود محض ہے جاطوالت کی وجہ سے ان کی سیرکتاب متروک ہوگئی۔

## النهامي في غريب الحديث: ابن اثير الجزري

(۸) سیابوالسعا دات اثیرالدین یا مجدالدین المبارک بن مجد شیبانی بزری موصلی شافعی کی تالیف ہے جوابن الاثیر کے نام ہے معروف ہیں۔

ا بن الحير ۲۰۱۷ هد کوفوت بوئے۔ان کی بیر کتاب چار جلد دن پر مشتل ہے۔سیوطی اس متعلق کتے ہیں:

این اهیر کی بیک کاب غریب الحدیث کی کابول میں سے سب سے زیادہ جام، بہترین مشہورادرسالقد کابول کی شادل کاسے۔

کیکن این اثیرے اس میں بہت می چزیں رو بھی گئی ہیں جس کے لیے صفی ارموی نے اس پر ذیل بھی لکھا ہے۔ لین میرڈیل ہماری قطرے تیس گزرا۔

سیوطی کہتے ہیں۔ میں نے النہایہ کی متعدد فوا کد کے ساتھ ساتھ بہترین تخیص شروع کی ہے۔اللہ تکمل کرنے کی توثیق دے۔اورسیوطی کی بیتالیف و تخیص پوری ہوگئ تھی

#### جوموجودہ نہایہ کے حواثی پر چھپی ہو کی ہے۔

### مجمع الغرائب:عبدالغافرالفاري

(٩) مجمع الغرائب: يوعبدالغافرالفاري كى تاليف ہے۔

الفائق في غريب الحديث: زمحشري

(۱۰) یدایک تحیم یا دومتو سط جلدول پر شتمل کتاب ہے جوابوالقاسم جاراللہ محمود بن عمر بن مجر بن عمر زمحشری کی تالیف ہے۔

زمحشر خوارزم کا ایک بڑا گاؤں ہے۔ اس دید سے اُٹین خوارزی بھی کہا جاتا ہے۔ زمحشری معتز کی فکر کے حال اور جسمانی طور سے ایک ٹا نگ سے معذور تھے۔ زمحشری متعدد کتابوں کے مولف ہیں جن میں سے ایک کشاف ہے۔ بیز محشری کی پہلی تالیف ہے۔ دوسری رتبج الا براداود اساس البلاغہ ہیں۔

زمحشری عرفیہ کی رات خوارزم کے ایک تھے جرجانیہ میں فوت ہوئے۔ اس وقت وہ مکد \* محرمہ سے والیس آئے تھے۔ بید ۵۳۸ھ کیا ہات ہے۔

### كتاب الغريبين: ابوعبيد العبدي

کتاب الفرسین غربین تصم ادخریب القرآن اور فریب الحدیث ہے۔ یہ ایک مخیم جلد کی کتاب ہے۔ اور اس شی احادیث کی اسناد بھی فذکر ہیں۔ اس کے مولف ابدہ بیدا ہم دی گئی ہیں جو مودب کے لقب اور ہر دی کی نسبت مشہور ہیں۔

ہروی کی نسبت ٹراسان کے ایک بڑے شہر ہراۃ کی وجہ سے ہے۔ ہرات میں بھی آ گے مصنف اس کے واقی گاؤں فاشان کے رہنے والے تنے جس کی وجہ سے فاشانی بھی کہلاتے ہیں۔ایوسید کی تاریخ وفات اسم ھے۔

ابوعبد كسلسانب كمتعلق جو كجوبم في ذكركيا بها تأريخي روايات كے مطابق يمي درست ب جيسا كدائن خلكان في بحي لكھا ب البتداس كتاب كے پشتے پران كا نام اس مختلف لكھا بوا ب اور وہ يوں ب احمد بن محمد بن عبدالرحمٰ سر ( والدسجاند

تعالی اعلم )\_

كتاب المغيث الومويٰ مريني

(۷) کتاب المغیف: یه ایک جلد پر مشتل ہے۔ جس کے مولف ابوموی مدین ہیں۔ یہ کتاب مشتقل تالیف تبین بلکہ ابھی ابھی ذکر کردہ کتاب کتاب الفریبین کا تکملہ اور استدراک ہے۔ ابوموی مدین کی بیر کتاب بہت مفیظی کام ہے۔

مشارق الانوار: قاضي عياض مالكي

(۱۱) کتاب "مشارق الانوارعلی صحاح الآ ثار"، به ابوانفضل قاضی عیاض کی تالیف ہے۔
جس میں انہوں نے ، منبط الفاظ ، اختلاف روایات ، اور مخنی کی وضاحت کوچش نظر رکھا
ہے لیکن اس کا دائرہ کا رانہوں نے صرف موطا ، اور صحیحین تک محدود رکھا ہے۔ قاضی
عیاض کی بیتالیف نہائے جلیل القدر اور اثنا بلند پاید کام ہے کہ اگر اے موتوں کے
ساتھ تو فا جائے ، یا سونے کے پانی ہے تکھا جائے تو بھی تن اوانیس ہوگا۔
مطالح الا نوار : این قرق ل

مطالع الانوارطي ميح الآثار: بيهافظ ابواسحاق ابراتيم بن يوسف و هراني حزى كي

الف ہے۔جوابن قرقول کے نام مے شہور ہیں۔

ائن قرقول سنه ۵۹۹ هد کو فاس میں فوت ہوئے۔ ابن قرقول قاصی عیاض کے شہاور شام کی حاص کے نتج اور شام کی کتاب مشارق کے نتج اور اسلوب پر ہی مرتب کردہ ہے۔ جس میں انہوں نے دراصل چندا ضافوں کے ساتھ ساتھ مشارق کی ہی تخیص کی ہے۔ اس میں بھی مصنف نے اپنادائر ، فحیت انہی تین ساتھ مشارق کی ہی تخیص کی ہے۔ اس میں بھی مصنف نے اپنادائر ، فحیت انہی تین ساتھ مشارق کی ہی تک محدود در کھا ہے۔

التقريب: قاضى ابوالثناء ابن خطيب

(۱۳) کتاب التقریب فی علم الفریب: بیقاضی فورالدین ابوالثناء محودین احمدین محمد بدانی کی تالیف ہے۔ جواصل میں فیوم کے باشندے ہیں اور جائے ولاوت کے اعتبارے محوی ہیں۔ قاضی ابوالثناء فروعات میں شافعی المذہب تھے اور این خطیب جامح

الدبشة كے نام سے مشہور تھے۔

قاضی ابوالثنجاء کی دفات ۳۳۴ ھاکو ہوئی۔ان کی بیے کماب بھی مشارق دغیرہ کی طرح موطا اور صحیحین کی لغات کے ساتھ خاص ہے۔ قاضی صاحب کی بیے کماب ایک جلد مشت

مجمع البحار :محمه طاهر يثني

كتاب: مجمع البحار في لغة الاحاديث والآثار

یرریس المحد ثین فی انبد علام محمد طاہر صدیقی پٹی ہندی کی تالیف ہے جو دوجلدوں پر مشتمل ہے۔ان کی بہ کما ب نہا ہدوغیرہ کا می انتخاب ہے۔

فریب الحدیث کی کمایوں کی بیا یک ناتمام فہرست ہے جس میں زیادہ مشہور کت ہے۔ اعتماء کیا عمل ہے ،ویسے کتب غریب الحدیث کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔

اختلاف الحديث كيموضوع بركتابين

ذخرہ صدیث وعلوم صدیث کی فہرست میں وہ کتا ہیں بھی شائل ہیں جن کا ایک خاص موضوع ہے۔ جے آپ اختلاف الحدیث کہیں۔ یا تا ویل مختلف الحدیث یا مشکل الحدیث کا موان دیں یا اے احادیث میں باہم تعارض اور اس کے طل کے نام سے یا دکریں بات ایک ہی ہے۔ اس موضوع ہے متعلق کتابوں کی فہرست ورج ذیل ہے۔

اختلاف الحديث: امام شافعي

(۱) اختلاف الحدیث نیدامام شافعی کی تالیف ہے جس کے رادی رکتے این اسلیمان الرادی میں جنہوں نے خودامام شافعی ہے اس کوروایت کیا ہے۔

۔ امام شافعی کی بیر کتاب خاصی شخامت کی ایک جلد میں ہے۔ علامہ سخادی نے فتح المغیف میں اے منتقل کتاب شار کرنے کی بجائے کتاب الام کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ ادر یہ کتاب الام کے ساتھ ہی طبح ہوتی ہے۔

اختلاف الحديث: ابن قتيبه

(٢) الموضوع كي دوسري مشهور كتاب الوثير عبدالله بن سلم المعز وف ابن قتيبه كي تاليف

ہے۔ال میں انہوں نے بہت اچھی چزیں اکٹھی کی بیں اور کچھاشا ، میں کوتا ہی ہے بھی کام لیا ہے۔

اختلا ف الحديث: ابويچيٰ ساجي ابوجعفرطبري

ای طرح ابویجیٰ ذکریا بن کجیٰ ساجی نے بھی اختلاف الحدیث کے عنوان پر کتاب (4) تالف کی ہے۔

ان کے علاوہ ابوجعفر محمد بن جر پر طبری نے بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ (m)

مشكل الآثار: ايوجعفرالطحاوي ای فہرست میں ایک مشہور کام ابوجعفر احمد بن مجمد بن سلامہ طحادی کا ہے جس کا نام (a) "مشكلُ الآثار بـ بيام طحاوي كي جليل القدر كتاب بـ ليكن بير كتاب اين نفع

اورحامعیت کے باوجود اختصار کی مخبائش رکھتی ہے ای طرح اس میں ابھی مزید تهذيب وترتيب كالنجائش بحى ب\_

امالی اورمجلسی افاوات کی کتابیس

ذ خیرہ صدیث میں ان تمالوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو کتب امال کے نام سے معروف ہیں۔ امالی جمع ہے املاء کی املاء کا مطلب ہے کی کوکوئی چیز بول کر تکھانا۔ پرانے زمانے سے علاء خصوصاً محدثين كابير طرز تها كدوه قض كے ايك دن منظل يا جعد كوامال كام كے لي مخصوص کریلتے تھے۔ اور ایسا کرنا مندوب ومتحب ہے۔ ای طرح اس عمل کامجدیں ہونا بھی متعب ب كونكدان دونول چيزول كي فعيلت منصوص ب- امالي ك جنع كرف اور لكف كاطريقة اوراندازيه وتاتها كماملاء لكين والاصفح كثروع مي بيعبارت لكعتاتها\_

"بدوہ مجلس ہے جس میں فلاں فلاں شخ کے فلاں فلاں جگہ پر اس دن کے

افادات قلمبند کے جارہے ہیں۔"

پھراس کے بعداملا یکھوانے والے یعنی افادات والے شخ اپنی امنادے احادیث اور \_ آ ٹار ذکر کرتے تھے بھروہ اس میں ہے مشکل الفاظ کی لغوی تحقیق ذکر کرتے اور اس کے بعد اس صديث متعلقة في الدمع سند يجزون مندة كركرية تقدال عن استقصاء ضروري نيس وت

تھا بلکہ اس میں سہولت کے چیش نظر اختصارے کا م لیتے تھے۔ابتدائی زیانے میں املاء کا پیرطریقہ بہت زیادہ رائج تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جھانا محد تین کے فوت ہوئے اور لکھی ہوئی یا داشتوں اور کتابوں کی کمٹرت اور زیادہ رائج ہونے کی وجہ ہے اس کارواج کم ہوگیا۔

۸۷۲ ھوکھلامہ سیوطی نے اس طریقے کوزندہ کرتے ہوئے مصر میں املاء وافا دات کا بیہ سلسلہ جاری کیا۔ اس ہے قبل ہیں سال تک حافظ ابن حجرکی وفات کے بعد سے بیسلسلہ منقطع ہوگیا تھا۔ جیسا کہ خورسیوطی نے المز ہر میں اس کی تصریح کی ہے۔

امالی کے طرز پر کامھ گئی کتابوں کی تعداد بھی اچھی خاص ہے۔ ذیل میں چندا کیے بطور مثال ذکر کی حاتی ہیں۔

كتاب : مصف

(۱) الامالي : ابوالقاسم ابن عساكر

(r) الامال : ان كي بير ابو محمر قاسم

(٣) الامالى : ابوزكريايكي بن عبدالوماب بن منده

(٣) الامالي : ان كداداالوعبدالله بن اسحاق بن منده

(۵) الاماني : الوبكرالخطيب

(٢) الامالي : الوطامر أمخلص\_

(2) الامالى : الوقد حسن بن مجم الخلال بيد ترسيج الس كى امالي بين \_

(۸) الامالی : ایوعبدالله الحاکم۔اس کے علاوہ ان کی امالی الشیات کے نام بے بھی ایک کماب ہے۔

(٩) الامالي : عبدالغافرالغاري\_

(۱۰) الا مالی : ایوالمواہب قاضی القضاۃ ابن صصری، واضح رہے کہ یہ اور ابوالقاسم ابن صصری و وطیحہ و علیمہ و شخص میں۔

(١١) الامالي : الوافقة اين الى الفوارس\_

(۱۲) الامالي : الوحفص بن شاهين-

(۱۳) الامالي : ابوبكراجرين جعفر القطيعي

#### الامالي: ابن تاصر سلامي

(۱۳) الا مالی: بیدا بوالفشل محمد بن ناصر بن محمد بن علی بن عمر سلای (م ۵۵۰ هه ) کی تالیف بـ سلای کی نسبت دارالسلام ایستی بغداد کی وجہ سے ہے۔

سلامی عراق کے مشہور محدث ہیں پہلے فقہی ند بہب شافعی تھا۔ بعد میں صنبلی ند ب اختیار کرلیا محدثین کے ہاں ثقتہ اور بلندیا نیے محدث شار ہوتے ہیں۔

## الا مالى الشارحة : ابوالقاسم القرويني

(۱۵) یہ ابوالقائم عبدالکر یم بن عبدالکر یم بن فضیل قرو بی رافعی (۱۳۲۰) کی امالی بیں۔
اس ان کی بدامال سورۃ فاتحہ کے ظمارت کی تعداد کے موافق تمیں مجلسوں پر مشتل ہیں۔
اس میں مولف نے تمیں احادیث ان کی استاد کے ساتھ الماء کر دائی میں پھران پر کلام بھی کیا ہے اور کئی فعملوں میں ان کی شرح کی ہے۔ ان کی یہ کتاب الامالی الشارحة کے مفردات الفاتحہ کے نام ہے ایک جلد مرضمتل ہے۔

### الامالي: قاضي عبد البيارمعتزلي

(۱۷) سیقاضی ابوانحسین عبدالجبارین احمد بن عبدالجبار بهدانی اسد آبادی کی تالف ہے۔ قاضی عبدالجبار کومفر لدنے قاضی القضاۃ کا لقب دیا تھا۔ ان کے علاہ وہ لوگ اس لقب کاکس دوسرے براطلاق مجی نہیں کرتے۔

قاضی عبدالجبار فقی ندیب کے اعتبارے شافعی اور نظریاتی طورے معتر لدے ہم نوا تھے۔ قاضی صاحب متعدد مقبول تصافیف کے مالک اور اصول میں خاص شہرت کے حال میں ان کی وفات من ۱۹۵۵ ھے کو ''رے'' میں ہوئی اور اپنے گھر میں ہی وٹن ہوئے۔

#### امالي: ابو بكر بغدادي

(۱۷) بدابوبکر محمد بن احمد بن عبدالباتی بن منعور بغدادی (م ۱۸۹هه) کی تالیف ہے۔ بغدادی مشہور محمد شاور صاحب تقری پزرگ ہیں۔

## امالي: رضي الدين حاكمي

(۱۸) ای طرح ابدانحسن یا ابدالخیر رض الدین احمد بن اساعل بن بیسف بن مجر بن عباس افروقی ما کی کی مجی امالی کے نام سے کتاب ہے۔ ماکی شافی المد بب عالم تقے۔ بغداد میں و منابعی کیا کرتے تھان کی وفات من ۹۰ کو قرد وین میں بوئی۔

#### امالي: وراق

(۱۹) ۔ بیالو بکر محدین اساعیل بن عباس الوراق بغدادی (م۲۷۸ھ) کی تالیف ہے۔ جو کیٹر الصانف عالم ہیں۔

#### الامالي: ابوعبدالله المحاملي

رم ملائد قاضی حین بن اساعیل بن محد الحالی (م ملائد) الفسی کی تالیف ہے۔
عالمی (میم پرزبر کے ساتھ) کا ال کی طرف نسبت ہے جس کا مطلب کوادے ہیں۔
عالمی بغداد کے رہنے والے تھاور سے بغداد میں صدیث میں شخر کے درج پر فائز
تھے۔ محالمی کی بیا ایف سولہ اجزاء پر مشتل ہے جس میں بغداد اور اصبهان کے رہنے
والے راویوں کی روایوں کو فاص طور ہے لیا گیا ہے۔

### الا مالى: ابن بشران

(۱۳۹) سیابوالقاسم عبدالملک بن محمد بن عبدالله بن بشران کی تالیف ہے۔ این بشران بغداد کے رہنے والے اور مشہور واعظ تھے۔ صدیث کے حوالے سے ان کا لقب مندع ال مشہور تھا۔

#### الا مالى: ابوالقاسم الرجاجي

میرے علم کے مطابق الل لغت کے طریقے سے الماء کروانے والے بیآ خری شخص بس۔

### الامالى: زين الدين عراقي

سیاس اسلاح، ایرانصل زین الدین والحجد ثین عبدالرحمٰن بن حسین عراقی افری کی الدین والحجد ثین عبدالرحمٰن بن حسین عراقی افری کی تالیف ہے۔ عراقی بهت بڑے امام اور حافظ العصر کے لقب میں مجبور تھے۔ ان کی فن صدیث میں بڑی نا در اور مفید تالیفات میں۔ عراقی کی وفات بن ۲۰۸ ھوکہ ہوئی۔ ان کی بیدا مالی چار سوے پھواو پر مجالس کے افادات پر مشتل ہے۔ عراقی کے شاگر ابن تجرکستے ہیں :

علامه عراتی نے 91 ھواملاء کے اس طریقہ کوزندہ کیاا در مجلس املاء منعقد کی۔ اس مجلس کے افادات بیس سے اکثر حصدان کے اپنے حافظے کی بنیاد پر املاء ہوتا تھا۔ یہ افادات بڑے مرتب ، تھرے ہوئے اور نہایت گرال ماییہ وتے تھے۔

عراتی کے بیٹے ابو زرع عراق کی بھی امالی ہیں جو چید و پاکس کے افادات رمشتل ہیں۔ای طرح حافظ این المسلاح کی بھی امالی کے نام سے کتاب ہے۔

#### الامالى:ابن حجر

(۲۷) سیشهاب الدین ابوالفضل احمدین علی بن محمدین علی املا وف این تجمر کی تالیف

ائن تجرکی نبت آل تجرکی وجہ ہے۔آل تجرایک قوم ہے جو جرید کے علاقوں میں سے جنوب اخذ میں رہائٹ پذیر ہوئے تھے۔ان کی سرز مین قالس ہے۔ابن تجرامس کے ایمتبار کنائی اور عمقلان کے باشندے ہیں۔لیکن بینؤد مصر میں میں پیدا ہوئے ویں لیے بڑھے وہیں گھر بنایا اور مجرآخر میں وفات بھی وہیں ہوئی۔

ا بن تجرکا تعلی غذیب شافعی تقا۔ این تجرمشہور تعدد بلکہ معراور اس کے قریبی علاقوں میں تفاظ اور محد شین کے سرخیل اور امام تھے۔ صدیث میں وسعت نظر کی وجہ ہے انہیں بیعتی تانی بھی کہا جاتا ہے۔ ن ۵۵۲ھ کو فوت ہوئے اور قرافه ضیری کے محلے میں وُن

ہوئے۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ ابن تجر پر فن حدیث ختم ہے۔ ایک دوسرے عالم فریاتے ہیں:

د نیا بجر میں حدیث کے حوالے ہے ابن تجر مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے زیانے
میں ان کے علاوہ دوسرا کوئی محدث نہیں تھا۔ ابن ججر کے قلم ہے بے ثار تالیفات وجود
میں آئے کی اورا لیک بڑار سے زیادہ مجالس میں انہوں نے علمی افادات ، املاء کروائے۔
ابن حجر کی دیگر امالی

#### الامالي: حافظ سخاوي

(۳۰) بیمشبور محدث علامہ خاوی کی تالف ہے۔ خاوی خود دفتح آلمغیف میں کہتے ہیں: ' میں نے مکہ میں الماء کروائی۔ پھر قاہرہ کے متعدد مقامات پر چنانچہ اب تاب ہونے والی مجالس کی تعداد تقریباً چیسو ہے اوراعمال کا دارد مدارنیت پر ہے''۔

### الأمالي: حافظ سيوطي

(۳۱) میملامه میدولی کا امالی بین جیسیا که انهواں نے قدریب الرادی میں تذکرہ کیا ہے کہ پہلے اسٹی مجالس تھیں بھر پچاس دیگر مجھی ہوئیں۔(اس طرح یہ ۱۳ مجالس ہوگئی)۔ اس کے علادہ امام فرالی کی تالیف: ''الدرة الفاخرة فی کشف علوم الآخرة'' پر بھی علامہ سیولی کی امالی میں۔

#### امالی:ابن قطلو بغا

ر سیل القدر فتیه اور محدث زین الدین قاسم بن تطلو بغاحنی کی امالی میں جو سانید الی صنیف پر میں - بیچندامال کا تذکرہ ہے ور شامال کی کما بیس ہے ثار ہیں۔

#### بروں کا حچوٹوں سے روایات لینا

عام طور سے معمول اور دستورتو ہیں ہے کہ استاد شاگر دے عرض برا ہوتا ہے کین کھی اس کے برعش برا ہوتا ہے لیکن کھی اس کے برعش بھی صورتحال بیش آ جاتی ہے کہ استاذ چھوٹا ہواور شاگر دبرا ہو۔ صدیت کے باب میں اس کے برعش مورت کورولیة الاکارئ الاصاغر (لیتی بروں کی چھوٹوں سے حاصل کردہ روایات) اور رولیة الآباء عن الابناء سے یاد کرتے ہیں۔ محد ثین نے فن صدیت میں دیقتہ نجی کا ثبوت دیتے ہوئے اس موضوع برجی مستقل تالیفات چھوٹوی ہیں۔

واضح رہے کہ روایہ الا کا برعن الا صاغر خو دابتدا ، حضورا کرم علیہ کے عل ہے ثابت کے کا سے ثابت کے کو سایا۔ اور ہے کہ کو شایا۔ اور ہے کہ کو کا بالہ اور کا برعنایا۔ اور جساسہ کے قصے سے مرادوہ قصہ ہے جو حضرت تھے داری نے آپ کو اپنے ایک بحری سفر سے واپسی پر شایا تھا۔ جس میں ان کی دجال اور اس کے خبر رساں سے ملا قات ہوئی۔ اس خبر رسال کا نام یا لقب جساسے تھا۔ واضح رہے کہ حضرت تھے داری کا دجال کود کھنا عالم مثال سے تعلق رکھتا ہے۔ (واللہ اعلم)

اس موضوع برمرتب كى كى تاليفات ميس سے چندايك يہ بيں۔

#### ابوليعقوب بغدادي:

(I) كتاب مارواه الكبارعن الصغار والآباء عن الابناء\_

یہ محدث ابویقتوب اسحاق بن ابراہیم بن پوٹس آنجیتی البغدادی کی تالیف ہے جو وراق کے لقب سے معروف ہیں۔ یہ بنیادری طورے اگر چہ بغداد کے رہنے والے تھے کین بعد جس مصر شقل ہوگئے۔ مدیث کے باب بیس مستند ومعتد محدث ہیں۔ ان کی وفات س ۲۰۰۴ ھوکو وئی۔

#### خطيب بغداوي

( ۲ ) كتاب: '' رولية الصحابة عن المآبعين' اور' متماب رولية الآباء عن الابناء' بيد دونو ل خطيب بغداد ي كي تاليف مين \_

## ابونصر واكلي

(٣) كتاب رواية الابناء عن آباء همر

یہ ابونفر خبید اللہ بن سعید تجزی واکل کی تالیف ہے جس پر بقول ابن کیٹر بعد میں بعض متاخرین نے بہت کی اہم اور قیمتی چیزوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔

## ابن شاہین اور ابن ابی خیثمہ

(a) كتاب من روى عن ابيه من الصحابة والتابعين

بیابوحفص بن شاہین کی تالف ہے۔

ای طرح این ابی خثیر کا ''جر عن روی عن ابیر تن جده'' کے نام سے ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے ان راویوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنے باپ اور انہوں نے دادا سے روایات لی ہوں۔ لیحنی و وروایت جس میں نسلاً بعد شس محدث ہوں۔

## كتاب الوثى العلم: علا كي

(۲) اس طرح ای موضوع ( احتی باپ دادا کی مردیات ) پرایک کتاب برس کانام کتاب الوشیبی العلم فی من روی عن ابیه عن جده عن النبی صلی الله

اس نے مونف صلاح الدین ایوسعیر طل بن کیکلدی علائی ہیں۔علائی محدث ہیں۔
علائی کی بیتا لیف اس موضوع پر کلھی گئی سب سے جامع کتاب ہے۔ بیر کتاب ایک
ہزی تخیم جلد پر مشتل ہے۔مصنف نے کتاب کو کئی حصوں میں تقییم کیا ہر صاحب
تعادف کے تذکرہ ہیں اس کی مردی روایات ذکر کی ہیں۔ این تجر نے ان کی اس
کتاب کی تخیص بھی کی ہے۔جس میں بہت سے تراجم کا اضافہ بھی کیا ہے۔

## آ داب دقوا نین روایت

ذخیرہ احادیت میں وہ کتابیں بھی شامل میں جن کا موضوع حدیث کی روایت اور تحصیل میں طمحوظ رکھے جانے والے آ واب اور توانین میں کے کن کن آ واب اور اصولوں کی روایت حدیث میں ضرورت ہے۔اس موضوع پرورن ذیل کتا میں شہور میں۔

#### كتبآ داب

- (۱) کتاب الجامع لاخلاق الواوی و آداب السامع\_ برخطیب بغدادی کی تالف ہے۔
- (۲) دوسری کتاب "الکفایة فی معرفة اصول علم الروایة \_ یه یمی فطیب بقدادی کی ای تالیف ہے۔
  - (٣) تیسری'' کتاب ادب املا مالحدیث' ہے جس کے مولف ابوسعد بن سمعانی ہیں۔ سنمن الحدیث: الوالفضل ہمدانی
- (٣) اور چۇتتى كىآب ' سنن الىجى ئے'' ہے۔ جس كے مولف ابوالفضل صالح بن احمد بن مجمد بن احمد تشي بمداني ہيں۔ جن كا حديث بين بلند مقام تھا اور نہايت صارخ بزرگ تقے۔ شعبان ٣٨٨ كوان قال فر مايا۔ آ ہے كى قبر مبارك كے قريب دعا قبول ہوئى ہے۔

#### عوالى محدثين يركتابين

ذ خیره احادیث یس وه کتابیس بھی شامل ہیں جن کا موضوع بعض محدثین کی موالی کو جمع سر

عوالی برخ ہے، عالیہ کی ، اور محد شن کی اصطلاح میں اس مے مراد و روایات ہیں جن کی سند اور طریق میں کم ہے کم واسطے اور راوی ہوں لیٹن عالی سند۔ایس کی تیں بھی تعداد میں انچی خاصی جن جیسے۔

- (۱) عوالي الممش: جس كيمولف ابوالحجاج بوسف بن ظيل دشقي بين-
- ۲) عوالی عبدالرزاق: بیضا و محمد بن عبدالواحد المقدی کی تالیف ہے جو چھا جڑا و پر مشتل
  - -4
  - (m) عوالى سفيان بن عينيه بيا بوعبد الله محمد بن اسحاق بن منده كى تاليف بـ
    - (٣) عوالي ما لك: ابوعبدالله حاكم (صاحب متدرك)
      - عوالی ما لک: سلیم رازی
        - (۵) عوالي ما لك:

بدابوالقة سليم بن ابوب بن سليم رازي كى تاليف ٢- سليم رازى رے شهر كى نسبت ہےرازی کہلاتے ہیں۔

رازى شافعى خدب ين ماهراورفقيد كورج برفائز تق ٢٧٧ ه كوانقال كياسليم رازی کی اس کے علاوہ کمآب الترغیب اور کمآب غریب الحدیث وغیرہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ سلیم رازی کی احادیث سباعیہ بھی ہیں۔

- عوالى ليك بن سعد \_مولف ابوا عدل قاسم بن قطلو بعاحق \_ (Y)
  - عوالى البخارى: مولف بقى الدين ابن تيميه الحراني ـ (4)
    - عوالى الى الشيخ ابن حبان\_ (A)
    - عوالى الرشيداني الحسين يحيٰ بن على العطارب (9)

## عوالىطبري

۔ عوالی ابوالحاس عبدالواحدین اساعیل رویانی طبری، چوشافعی ندہب کے پیرد تھے۔ (10) طری بہت ی شروآ فاق کتابوں کے مصنف ہیں۔

انهی کابیکبنا تھا کہ اگرامام شافعی کی ساری کتابیں خدانخواستہ نذرا تش ہوجا ئیں تو میں ان كواين حافظ كي بنياد پر لفظ الفظ دوبار ولكهواسكا بون طبري من ١٠٥١ مجري كوشهيد ہوئے۔

## عوالي: ابوجر قرطبي

(II)نام سے معروف تھے۔ یہ کتاب ان کے بیٹے ابوٹھ کی عوالی ہیں۔ ابوٹھ اندلس کے رہے وار مالکی فدہب کے پیرو تھے۔

ان کی وفات ۵۲۰ ھۇم دنی اوران كے والدا يوعيدالله کی وفات كاس ۴۶۲ ھے۔

## عوالي: ابن سكره

میں اور اس میں میں میں میں اس میں الصدفی کی عوالی بیں صدفی ابن سکر ہ کے نام ہے معروف تھے۔

ان کی نسبتوں میں مرقسطی اور اندلی بھی ہیں۔ این سکرہ بہت ذہین اور بلند پایہ عالم تھے۔ انہوں نے من ۱۵ ھواندلس کی مرحد پر حام شہادت نوش کیا۔

#### عوالى: نجار دا بن طولون

(۱۳) عوالی: محت الدین ابوعبدالله محمد بن محمود عجار بغدادی جوشهور محدث بس

(١٣) الدررالغوالي في الاحاديث العوالي:

اس کے مولف شمل الدین مجمد بن طولون شامی ہیں۔( ان کی تاریخ وفات آ گے آ رہی ہے ) ان کی بیر کوالی در امادیث برخشتل ہے۔

ان کمآبوں کے علاوہ بھی ذخیرہ احادیث میں عوالی کے موضوع پر متعدد کمآمیں ہیں نمونے کے لیے آئیس پراکھا کیاجا تا ہے۔

#### كتب تصوف وطريقت

ز خیرہ احادیث میں وہ کرامیں بھی شامل میں جو بنیادی طور سے تصنیفات تو فن تصوف اورطریقت کی میں لیکن ان میں احادیث کو کتب صدیث کی طرح اساد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے چیے

(١) كتابادبالنوس: مصنف: الويكرالآجرى

(٢) . كتاب المجالسة : مصنف: ابويكر الدنيوري

(٣) ادبالفحي: مصنف: ابوعبدالرطن سلمي (ان كا تعارف وتذكره يجعجي گزرچكاہے)۔

(٣) سنن الصوفيه : مصنف: ابوعيدالرطن سلمي

(۵) تاريخ اللي الصف : مصنف: ابوعبدالرحل سلى

(٢) كتاب الاولياء : معنف: ابن الي الدنيا

(2) کرامات الاولیاء : مصنف: ابو محرحت بن ابوطالب الخلال بغدادی۔ بیدوہ محدث ہیں جنہوںنے ابو سعید بن اعرابی کی کتاب المسند علی الصحیحیون کی تخریخ بھی کی ہے۔

## كتاب الجليس : ابوالفرج نهرواني

(۸) کتاب الجلیس الصافح الكانی والانیس الناصح الثانی ، اس كا دوسرا نام كتاب الجلیس الناصح الثانی ، اس كا دوسرا نام كتاب الجلیس والانیس بحی ہے۔ اس مے مولف الوالفرن معانی بن زكریا نبروانی بیس جن كی وفات ۱۹۳ هد كورونی اس كتاب بیس وہ اعاد یث كواستاد کے ساتھ دركر كتے بیس۔

## رياضة النفس: حكيم ترندي

(٩) رياضة النفس: اس كمولف عليم ترخدي إي -

عَيْم ترذى مشہور محدث زاہد و عابد اور واعظ ہونے كے ساتھ ساتھ بہت ى كابوں كے مواف بھى بين جن بي سے ايك كتاب " فتم الا ولياء" بھى ہے جس كا تذكر و بيخ ابن عربى نے اپنى كتاب " مختاء مغرب فى معرفة فتم الا ولياء وشس المغرب " بيس كيا --

## رسالة تشريه: ابوالقاسم تشري

(۱۰) الرمالة القشيرية بيابوالقاسم عبدالكريم بن جوازن القشير كى كاليف ب-علامة تشيرى استاذك لقب سے معروف تقے۔ شافعی ند بب كے بيرو تھے۔ ان كی وفات ۴۷۵ مركز جو كی۔

رسلة تشريك ى بارك يد محى كها كياب كدية م كري بوان كوك أن أنت ند پنج كى -

ے رسال تشریدادراس کے مولف کے بارے میں بہت سے محققین نے بڑے بلند کلمات کم بیں۔

#### عوارف المعارف

(۱۱) محوارف المحارف: اس كے مولف شباب الدين ابو حفظ عرسمروردى ہيں۔ يہ مى بنيادى طور سے تصوف كى انتہاكى اہم اور ضرورى كماب ہے البتہ احادیث ذكر كرنے من انتہام برتا كيا ہے۔

## الفتوحات المكية

(۱۲) الفتو حات المكية بيث المرشخ مي الدين اين عربي حاتى طائى كى تاليف ٢-

یہ چند کتب تصوف کا تذکرہ ہے جن کا اکثر حصرا حادیث پرمشتل ہے جن میں سے تمام کی تمام احادیث یالا سناد ہیں مابعض مع الا سناد ہیں .

البنتہ کچھا حادیث تبعا اورضمنا ایس بھی ہیں جو بلاسند ہیں۔الی روایات متاخرین کی کتابول میں ہیں جوسند سے زیادہ سرو کارٹیس رکھتے بلکہ گفش حدیث کے کسی درجے میں مشہوراور معروف ہونے پر اکتفاء کر لیے ہیں۔

### بحرالاسانيد:ابومحد سمرقندي

اور کتب اسانید کی تعداد بھی بے شار ہے۔ گئنے میں نہیں آ سکتی۔ اس موضوع پر سب سے بڑی اور جامع کتاب، کر الاسانید ہے جس کے مولف اپوٹھر حسن بن احمد بن مجمد بن قاسم بن جعفر سرقند کی ہیں۔ مید بہت زیادہ کثیر الاسفار محدث اور امام ہیں۔ ۳۹ مولوہ فات پائی۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں: اس کتاب ہیں انہوں نے ایک لا کھ احادیث اٹھی کردی ہیں۔ اس کی اگر تر تیب وتبذیب ہوجائے تو اسلائی تاریخ کا ایک عدیم النظیر کام ہوگا۔ بیرآ اجزاء پرشتمل ہے۔ اس کے بعدیہاں ہم جتنی کئی حدیث ذکر کریں گے ان بیس سے اکثر اساد سے خالی ہیں۔

## كتباطرا فسعديث

بعض وہ کتابیں ہیں جو کتب اطراف کے نام سے معروف ہیں۔ کتب اطراف سے مرادوہ کتابیں ہیں جن میں کی حدیث کا ایسا حصداور گلزاد کر کیاجا تا ہے جس سے باقی حدیث تک رسائی ہوجاتی ہے۔ اس میں اس کی استاد کو بھی جس کیاجا تا ہے بھراس کی دوصور تیں ہوتی ہیں یا تو استیعاب کے طریقے سے یا مجرمخصوص کتابوں کے اعداد رہتے ہوئے۔

#### اطراف صحيحين

جیے اطراف صحیحین، جس کے مولف ابومسعود ابراہیم بن محمد بن عبید الدمشقی ہیں جو مشہور محدث ہیں۔ امیں هیں انقال کیا۔

• ای طرح الوجم طلف بن جمد بن علی بن جمدون واسطی کی بھی اطراف صحیین ہے۔ ندکورہ وونوں حضرات ایک بی سال اوت ہوئے۔

واسطی کی بیتالیف ترتیب اور طریقے کے اعتبار سے بہت انچھی ہے اس میں غلطیاں اوراو ہام بھی بہت کم ہیں۔ یہ کتاب چار جلدوں پڑھشتل ہے۔البشتے میں مجمی کل جاتی ہے۔

اطراف كتبخسه

سن خرب سے مراد بخارتی مسلم، ابوداؤد مرز ندتی اور نسائی بین بید تماب ابوالعباس اجمد بن نابت بن مجمد الطرق کی تالیف ہے۔ طرق طائے فتح اور دائے سکون کے ساتھ اصبان کے علاقے میں ایک بستی کا نام ہے جس کی نسبت سے پیطر تی کہلاتے ہیں۔

طرتی کا تعلق تبیلہ از دے ہونے کی وجہ ہے آئیس از دی بھی کہا ہا تا ہے۔مشہور محدث میں یا قوت حمول نے بھم میں ان کا تذکر و کیا ہے کیکن وفات کا ذکرٹیس کیا۔

#### اطراف سته:مقدى

کتبستہ ہے مراد چھے کما بیں جی لینی پانچ تو دی کچھل اور چھٹی این ماجہ ، بیا بوافضل محمد بن طاہر المقدی کی تالیف ہے۔

لیکن اس میں کئ جگہوں پر مصنف سے فحش غلطیاں ہوئی ہیں۔

اطراف مة:مزی

مقدی کےعلاوہ حافظ جمال الدین ابوالمجاج پوسف بن عبدالرحمٰن مزی (میم کے یخے زیراورز امشد د) نے بھی کتب ستہ کے اطراف پر کمآب لکھی ہے۔

مزی کی نسبت دمشق کے ایک گاؤں مزہ کی جد سے ہے۔مزی کی پیدائش حلب میں ہوئی لیکن بعد میں دمشق کو اپنا ستعقر بنالیا۔ س ۴۴ سے در کو دمشق کے مشہورا دارے'' وارالحدیث الاشرفیہ'' میں دفات پائی اورصوفیا کے قبرستان میں فرن ہوئے۔مزی کی اس تالیف میں بھی متعدد ادہام اور خلطیاں میں جن کوالوز رعز اتی نے بھیا کیا ہے۔

مری کی اس کتاب کا علامہ ذہبی نے ایک انتصار بھی ککھا ہے۔ ای طرح ابوالحاس حاققیش الدین مجد بن بلی بن حسن بن جز وسیقی وشقی ( ۲۵ م ۷۵ سے بھی کتب متہ کے اطراف

ير كتاب لهى ب-جس كانام:"الكثاف في معرفة الاطراف" ب-

### الاشراف: ابن عساكر

الانثراف على معرفة الاطراف، جوسنن اربعه (لعني ترندي، ابو داؤد، نسائي، ابن ماجه ) کے اطراف پر مشتل ہے۔ یہ تمن جلدوں کی کتاب ہے جس کے مولف ابوالقاسم بن عساکر میں۔اس کے بارے میں بیداتا ہے کەمصنف نے اوانا حروف جی کی ترتیب برسن علاشے اطراف کھیے پھرانہیں مقدی کے اطراف ستہ لیے۔انہوں نے ابن ماجہ کا اصافہ کیا تھا۔اس کود یکھااور پر کھا تو اس میں بہت ی کمیال نظر آئیں تو اس کی کو پورا کرنے کیلیے مصنف نے تین كتابول كرماته مراته چوتى كتاب ينئ سنن ابن اجرك مى المراف كااضافه كرديا تاكه يهام باتص اورادهورا شدرہ جائے اور معجمین کے اطراف پر چونکہ پہلے سے پورا کام ہوچکا تھا اس لیے اس کوئیں لیا۔

## الاشراف على الإطراف: ابن ملقن

الاشراف على الاطراف: اس كے مولف سراج الدين ابد حفص على بن تو رالدين ابوالحن علی بن احد بن محد بن عبدالله افساری بیں۔ جو پہلے اعداس کے دہنے والے نتے چرمعرآئے اورقابرہ میں آ کرمصری اورقابری کہلائے۔

ال كاشهرت ابن الملقن كے لقب سے بے فقي ذب شافى قا در م قاموں مى ملتن كاضبط ت كينج زير كرساته محدث كے وزن ير بے۔

ائن ملقن مشبورمحدث میں۔ سم ۸۰ هد کوقا بره ش فوت بوئے۔

## اتخاف الممرة: ابن جرعسقلاني

اتحاف الممرة باطراف الكتب العشرة كام سعطامدان فجرف مديث كي دى كابول كاطراف المضيك بي-وه دى كمايي بيري

- (۱)موطامالک (۲)مندشافعی (۳) منداحمه
- (٣) مندداري (٥) صحح ابن فزيمه (١) متلى ابن جارود
- (4) صحح ابن حبان (۸) متدرک حاکم (۹) متخرج الی موانه

(۱۰) شرح معانی الآثار السفن دار طنی

نام من ور كاذكر يكن تعداد كيار وكل إساس ليه واسب كميح ابن تزيمه كامرف ايك چوتما كى حصد لاتحال اس ليا اسكالهم مجما كيا ب ( لما حظه مولحاظ الالحاظ ذيل تذكر والحفاظ ) زيرُظركم إسكانام مع الفيط بيب-

"اتحاف الممرة بالفواكد المتبكرة من اطراف العشرة"-

كآب كى شخامت آ تھ جلدوں تك الى ہے۔

#### اطراف المسند : حافظا بن حجر

صافظ این جرکی اس مخیم کتاب کے علاوہ "اطراف المسند المعتلی باطراف المسند المعتلی باطراف المسند المعتلی باطراف راف پھی ایک کتاب ہاور بیا تحاف والے جموعے الگ کتاب ہے اور بیا تحاف والے جموعے الگ کتاب ہے۔ یہ دوجلدوں پر مشتل ہے۔ اس کے علاوہ فیا والمقدی کی کتاب "الا حادیث الحقارة" کی اطراف بھی حافظ صاحب نے ایک جلد ش اکٹی کی ہیں۔

ای طرح فردوں دیلی کی اطراف بھی حافظ ابن حجری کے قلم ہے وجود میں آئی ہیں۔

اطراف غرائب دارقطنی : ابن طاہر

الغرائب والافراد المام وارتطنی کی اطراف کو ایوالفضل بن طاہر نے مرتب کیا ہے۔ جس میں انہوں نے امام دارتطنی کی کتاب کو تروف بھی پرتر تیب دیا ہے۔ بیکام ایک جلد پرمشتل

اس فهرست میں ابوالمہبنل عراقی کی صحیح این حبان کی اطراف کا تذکرہ بھی ہے۔

## اطراف السانيدالعشرة: شهاب الدين بوميري

بیشهاب الدین ابوالعباس احمد بن ابو بگر محمد بن اساعیل بن سلیم بن قیماز بن عمان بن عمر بن طلح الکنانی الیومیری الن<mark>صفی کی والیف</mark> ہے۔ بومیری بعد میں قاہر و مثقل ہو <u>گئے ت</u>ے۔

سن ۱۳۰۴ھ کو قاہرہ ٹیں جی وفات پائی۔ بوھیری کی اس کتماب ہیں مندرجہ ذیل دی کتابوں کےاطراف تے تعرض کیا گیا ہے۔

(۱) مندابوداؤ دطیالی (۳ مبسدا بو کمیمیدالله بن زبیر حمیدی (۳) مندمسد دبن

ىر بد (٣) مند محمد بن يجيٰ بن ابوعمر العد ني (۵) مند اسحاق بن را بويه (٦) مند ابو بكر بن الي شير(۷)منداحدين ملع (۸)مندعبو بن تميد (۹)مند حادث بن مجرين الجاسامه (۱۰)مند ابويعلى الموسلي\_

### کتبزواند:

---ذخیرہ احادیث میں وہ کمامیں بھی شامل ہیں جن کا موضوع زوا کہ کوا کٹھا کرتا ہے۔ ز دا کدے مرا دوہ ا حادیث ہیں جو بعض کما بول میں ہوں اور دوسری میں نہ ہوں۔

چیے زوائد این ماجہ جس میں باقی یائج حضرات ( بخاری مسلم تر ندی ، ابو داؤد ، نسائی ) (1) کےمقالمے میں زائدا حادیث اکٹھی کی گئی ہیں۔

## مصباح الزجاجة : بوصيري

اس كمولف شهاب الدين بوصرى يس كماب كانام مصباح الزجاجد في زوائد سن ابن اجهد بایک جلد برمشمل ب

· فوائد المنتقى لزوائد البيتى في سند الكبرى على كتب السند لينى اس ميں امام يبيقى كى وہ غاص روامات اکشی کی گئی ہیں جومحاح ستہ میں نہیں۔

#### انتحاف السادة

مانیوعشرہ کے زوائدکواکھا کیا گیاہے۔گزشتہ دو کمآبوں کی طرح اس کے مولف بھی شہاب الدین بومری ہیں۔ آخری کاب کا خودمصنف نے اختصار مجی کیا ہے۔

### المطالب العلية : ابن حجر

المطالب العليه في زوائد المسانيد الثمانية - بيه حافظ ابن حجر كى تاليف ہے۔ اس ميں درج ذیل آئھ مسانید کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

(۱) مند ابن الي عمر العدني (۲) مند ابو بكر الحميدي (۳) مند ميد د (۴) مند

الطیالی (۵) مند این ملتج (۷) مند این الی شیبه (۷) مند عبد بن حمید (۸) مند حارث سخادی کا کہنا ہے کہ اس میں بعض وہ احادیث بھی ہیں جو غدگورہ مسانید ہے زائد ہیںجن کا مصنف
(یعنی حافظ این جحر) کو (پوری طرح) علم نہیں ہوسکا چیے اسحال بن را ہویہ جس بن سفیان ، مجر
بن ہشام السد وی ، مجد بن ہارون الرویائی اور پیٹم بن کلیب وغیرہ کی مسانید ۔ اس کے علاوہ حافظ
این جحرکی می کتب ست اور مسند احد کے مقابلے علی مسند بزار کی زوائد پر بھی کتاب ہے ۔ جس کو
انہوں نے اپنے بیٹے نور الدین پیٹمی کی کتاب مجتم الزوائد کی تخیص کے طور پر کھا تھا۔ ای طرح
فرووں دیلمی کے ذوائد بھی حافظ صاحب نے ایک جلد عمل اکتفے کیے ہیں ۔

## غاية المقصد : نورالدين يبثى

فآیة المقصد فی زوائد آلمسند مسندے مراد مسندا حمد بے (پیکونکہ مطلق مسندے مراد محدثین کے ہاں وہی ہوا کرتی ہے) ہے حافظ نور الدین ابوالحن علی بن ابو بکر بن سلیمان پیٹمی ( ط م ) کی تالیف ہے۔

یہاں ضمنا یہ وضاحت مفیدر ہے گی کہ احمد بن تجربہ تن کی نبعت تا کے ساتھ ہے جبکہ نورالدین پیشی کا ء کے ساتھ ہیں۔

میتی کی نسبت مصرکی ایک بهتی میاتم کی وجہ ہے ہے۔ نورالدین بیتی شافعی المسلک تھاورمصری کے باشندے تھے۔ان کی وفات من ۵۰ ۸ کوفا ہر وہیں ہوئی۔

فورالدین بھی حدیث کے حارث ش ابوالفسنل عراقی کے ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دامادادرشا گرد بھی ہیں۔ ابوالفسنل عراقی نے جی نورالدین پیٹی کوزدا کد پر کام کرے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کی بیر کتاب (غایة المصد) دوجلدوں پر مشتل ہے۔

## علامہ تھی کی دیگر کتب زوا کھ

اس كے علاوہ علام ينتحى كى درج ذيل كما بيس بھى زوائد برموجود بير \_

(۱) زدائد مندالمز ارمل الكتب السة ،اس كا نام البحر الزخار في زوائد مندالمز ارب به يه الكي خيم جلد رمشتل ب-

(٢) زوا كدابويعلى الموسلى على الكتب السة : بيغنى ايك جلد يس ب

زوائد المعجم الكبير جوتين جلدول يرمشمل ب\_ (m)

زوا كدامجم الاوسط والصغيرعلى الكتب السة \_ (r)

اس کا پورانام جمی البحرین فی زوائد انجمین ہے۔ بید دوبلدوں پرمشتل ہے۔

ال طرح علام بھی کی زوائد پرچیوٹی بڑی متفرق چھ کیا ہیں ہوگئیں۔ پھر علامہ نے بیہ كام كياكدان تي كمايول كوايك كتاب كي شكل ديدي جس شي روايات كي اسانيد كو بناديا مي

کیکن صحت ،حسن وضعف اور روا آپر جرح وقعدیل کے حوالے ہے پورا کلام کیا۔

ال لحاظ سے مین حدیث کی تاریخ میں سب سے مفید اور بے مثال کام بن گیا ہے۔ اس مجو ہے کانام مجمع الزوا کدونیج الفوائد ہے جو بوے سائز کی چیدیا آٹھ جلدوں پر پھیلا ہوا ہے۔

علامه سیوطی نے مجمع الروائد پر بغیة الزائد کے نام سے ذیل اکھیا لیکن به پوراند ہور کا۔

ان کےعلاوہ علامہ پیٹی نے میچ ابن حبان کے صحیین کے مقابلے میں زوائد پر موارد الطمئان الى زوا ئدا بن حبان اورمسند حارث پر بغیة الباحث عن زوا ئدمسند الحارث کے نام ہے س بی کلیس میں کلیس بیٹی کے زوائد کی ای فیرست عیں ان کے اس ذیل کا تذکرہ بھی ہے جہانہوں نے ابولیم اصنبانی کی کتاب صلیة الاولیاء پر تکلها تغایبا کی شخیم جلد پر شتل ہے اور زوائد تمام بھی۔

زوا كد: ابن قطلو بغا سيوطي

ان کے علاوہ کتب زوائد میں قاسم بن قطلو بغاحثی کے سنن دار قطنی برزوائد اور سیوطی کے بیلی کی شعب الا بمان اور عکیم ترندی کی نوادر الاصول پردو ز دائد بھی مشہور ہیں۔ زوائد شعب الايمان ايك جلد يرمشمل ب\_

جمع بين الكتب يركمابين

ذخيره احاديث ميں وه كما بين بحي شامل بين جن كا موضوع يا بيت تركيبي بير ہے كه ان میں دویا دوے زیادہ کتب حدیث ک<sup>وجع</sup> کردیا گیاہے۔جیسے

مشارق الانوار: صاعاتي

صاعاني كى مح ين الصحيحين جس كا نام مشارق الانوار النوية من الاخبار المصطفوي ب- بحركي متعدد حطرات نيشروحات لكھي بين - بير كماب مندوستان

### مں ایک مرصفی صدیث کے نصاب میں شامل رہی ہے۔

#### جع بين الصحيحين :حيدي

#### (r) حيدي كي جع بن الصحيحين:

حیدی کانام ابوعبداللہ محمد بن ابونفر فتوح بن عبداللہ بن فتوح بن حید بن یصیل (یا مفتوح اور صاد کمور ہے) از دی ہے۔

حیدی کی نبت ان کے اوپر کے سلسلے کے جداعلیٰ حمید کی نبت سے ہے۔ حمیدی اندلس کے شہر قرطبہ ہے آ گے شرق اندلس عی ایک جزیرے میورق کے باشدے ہونے کی وجہ میروق مجی کہلاتے ہیں۔

حیدی فاہری المذہب ہونے کے ساتھ ساتھ این حزم کے نمایاں شاگردوں ین شامل میں۔ بغداد ش من ۲۸۸ ھوان کا انتقال ہوا۔

### جمع: الوعبد الله المري

(۳) یا ابوعبدالله محمد بن حسین بن احمد بن محمد الانصاری المری (مثل غنی) کی تالیف ہے۔ مری مریک نسبت سے ہے۔مصنف ۵۸۲ ھوکوفت ہوئے۔ان کی یہ کماب بہترین کماب ثار ہوتی ہے۔لوگوں نے اس کوان سے براہ راست بھی حاصل کیا ہے۔

## جع بين الصحيحين ابن الخراط: الحيلي

ا) سیابوجمدعبدالتی بن عبدالرحن بن عبدالقد بن حسین بن سعید بن ابرا بیم از دی اشهیلی کی تایغ عبدالتی بن عبدالتی بن عبدالقد بن حسین بن سعید بن ابرادر اوق کی این الخراط کے نام سے معروف تھے۔ یہ فقیہ محدث اور صدیث کے ماہراور راوق کے احوال عالم ہوئے کے ساتھ ساتھ نہا : ت پار سامتی اور زامد شخص تھے۔ اہمیلی بعد میں بجاریہ منتقل ہوئے تھے۔

ا همبلی بہت ی کتابوں کے مولف بھی ہیں۔ ان کی بیہ کتاب دوجلدوں پر مشتل ہے۔ سن ۵۸۴ھ یا اکاسی جحری کو بجایہ شرافوت ہوئے۔

### التجريد:رزين بن معاوية

اس کا پورانا م التجر پدللصحاح والمنن ہے۔اس کے مولف ابوالحن رزین (مثل امیر)

بن معاویہ عبدری مرضلی ہیں جو ما کئی فد بہ کے پیرواور اندلس کے باشندے تھے۔

رزین سالبا سال تک مکہ کرمہ ہیں ہے آخر کارو ہیں سن ۵۳۵ ھوکو ت ہوئے۔

اس کتاب میں انہوں نے اصول ستہ کوجت کیا ہے۔ یعنی بخاری مسلم موطاسنن ابو
داؤدنسائی اور ترفی (ابن ماجد کی جگہ موطا کولیا ہے)۔

## جامع الاصول: ابن اثيرالجزري

. ای طرح انجی اصول ستر کو علامہ جزری نے بھی جمع کیا ہے۔ جزری کا تعارف یہ ہے۔ (۲) ابوالم حادات مجد الدین المبارک بن ابواکرم محد بن محد بن عبدالكريم بن عبدالواحد المشیائی المعروف ابن اثمیر المجزدی۔

ج رئ كى نبست جزيره الن عرك وجد سے بے كيونكد الن ا شمراى شى بيدا بوس اور و يرن شوران الى

بعدازاں موسل نتھل ہو گئے اور و ہیں من ٢٠١ مدكو فوت ہوئے اور اس كے سرحدى علاقوں شي دفن ہوئے۔

ان کی کتاب کا پورانام جامع الاصول من احادیث الرسول ہے۔ جس کا نج اور طرز رزین بن محادید والی کتاب کا بی ہے لیکن اس میں اس کے مقابلے میں بہت سے اضافے بھی چیں۔ ابن اشیر کی بیر کتاب دس جلدوں پر مشتل ہے بعد کو این الدیج نے اس کا اختصار بھی کیا ہے جود دو جلدوں پر مشتل ہے۔

## تيسير الوصول: ابن الديبع

ا بن الدينج كانام ابوزيد وابوضياء حافظ العصر وجيبه الدين عمد الرمن بن على بن مجمد بن عمر شيبانى ہے۔ -

زبید کے رہنے والے تھے اس لیے زبیدی اور یمنی کہلاتے ہیں شافق المذہب تھے۔ ابن الدیج ۸۲۷ھ کو زبید میں بیدا ہوئے اور جعہ والے دن چاشت کے وقت ۲۷ رجب من

۵۵۳ هرکونو ت بوئے

ا بن الديع كايد انتصار بهترين انتصار ب-جس كانام تيسير الوصول الى جامع الاصول

تجريد جامع الاصول: قاضي مبة الله

اى طرح قاضى حياة شرف الدين ابوالقاسم بهبة الله بن عبدالرجيم بن ابراميم البارزي الجبى الحموى الشافعي (م ٢٣٨هه) نے بھى تجريد جائ الاصول من احاديث الرسول كے نام سے اس کا اختصار کیا ہے۔ ای طرح ہندوستان کے جلیل القدر محدث علامہ محمد طاہر پننی صدیقی نے بھی ای کااختصار کیا ہے۔

# تشهيل طريق الوصول: فيروز آبادي

اس کےعلاوہ علامہ مجدالدین ابوطا ہرمجد بن لیقو ب شیرازی (شیراز سرخس کے نواح يس ايك بستى كانام ب) فيروز آبادى في جامع الاصول يرزوا كدكوجا رجلدول ين اكنها كياجس ك نام تسبيل طريق الوصول الى الاحاديث الزائدة على جامع الاصول بــ

علامه فيروزآ بادى لفت كى مشهور كماب القامون الحيط كيمولف بين - آخوس صدى کے آخر میں فن لغت میں ایک نئی روح مچھو نکنے والے بی شخص ہیں۔

انوارالمصياح : كيبي

كتاب انوارالمصباح في الجع بين الكتب السة الصحاح\_

اس کے مولف ابوعبداللہ محمد بن علی تنظیمی الغرناطی ہیں۔ یہ چیرسو حیالیس کے آس یاس فوت ہوئے۔

الكاطرح أيك ادرعالم نے جامع الجوامع السبعة كے نام سے صحیحین سنن اربعہ اورسنن دارمی کوجمع کیاہے۔

## جامع المسانيد: ابن كثير

جوامع اورقَن جمع كى كمّايول عِين أيك نمايان نام'' جامع المسانيد والسنن،البادي لاقوم سنن' کا ہے۔جس کےمولف حافظ محاوالدین ابوالقد اءاساعیل بن ممرالمعروف ابن کثیر قرشی

ہیں جو دعثق کے رہنے والے تھے۔ فقہ علی شافعی غذہب کے پیرو تھے۔ ابن کثیر بڑے ہاہر بلند پاپیدا ورمضوط محدث تھے، ان کے اوصاف اور خوبیال ان کی زندگی عمل علی چار وانگ عالم عمل مشہور ہوگئی تھیں۔ علامہ کی وفات س۳ 22 مے کو ہوئی۔ اس کتاب عمل انہوں نے اصول ستہ کے علا و ومند احمد، ابو یعلی، برا اراور پھم کمیر طبر انک کولیا ہے۔ بیریزی موسوعاتی حتم کی مند ہے۔

اس کی ترتیب حروف بھی کے اعتبارے ہے۔ اس میں مولف پہلے ہر محالی کوجس کی روایت ہے ذکر کرتے ہیں۔ پھراس کے ترجے اور تعادف میں ان کتابوں یاد مگر جہاں ہے انہیں مل سے موادلاتے ہیں۔

## جامع المسانيد: ابن الجوزي

ای طرح ابوالقرح علامداین الجوزی کی بھی جامع المسانید باخلص الاسانید کے نام سے ایک کتاب ہے جس ش انہوں نے میجیین ، ترفدی اور مشداحمد بن عنبل کوچھ کیا ہے۔ اور اس سارے مواد کومندکی ترتیب دی ہے جوسات جلدوں ش سایا ہے۔

شیخ ابوالعہاس احمد بن عبداللہ طبری ٹم کی جومحب کے نام سے معروف ہیں۔انہوں نے اس کومرت کیا ہے۔

## جامع المسانيد:خوارزى

جامع المسانيد ہى كے نام سے ابوالمو يدخوارزى نے بھى ايك كتاب مرتب كى ہے۔ جس بي انہوں نے امام ابو حفيفہ سے منسوب وہ چندرہ سانيد جمع كى جي جو امام صاحب كے چاروں شاگردوں اور بعد كے ائر كى تخر تے سے متقول جيں۔ بھر قاسم بن تعلقو بعنانے اس كى شرح بھى كلى ہے۔ اس كے علادہ سيولى وغيرہ نے بھى جاشع المسانيد كے نام سے كام كيا ہے۔

## جمع الغيلانيات: نورالدين بثيمي

بیحافظ نورالدین بیمی کی آیک تماب ہے جس میں انہوں نے فیلا نیات، خلعیات اور نوائدتمام اورافراد دارقطنی کوابواب کی ترتیب کے ساتھد دوجلدوں میں جس کیا ہے۔

میں نے بیر کتاب حافظ مخاوی کے خط سے کامعی ہوئی ایک جلد میں دیکھی ہے۔جس کو انہوں نے اس کے جامع کے خط نے تقل کیا ہے۔

اس کے آخر میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو انتہائی گلت کے ساتھ تیرودن میں فقل کیا ہے۔

جمع الفوائد جمد بن سليمان مغربي

اس كتاب كالورانام "جمع الفوائد من جامع الاصول وجمع الزوائد" ہے۔

میت فتی ابوعمد الله محمد بن سلیمان مغربی رودانی کی تصنیف ہے جو 'مسلة الخلف بموصول السلف'' کے بھی مولف ہیں۔ ان کی وفات من ۹۴۰ احکو ہوئی اور شام کے دارالخلاف دمشق میں جبل قاسیون کے دامن میں وُن ہوئے۔

ان کی مید کتاب، صحیحین، موطا، منن ادبد (ترندی ، نسانی، ابو داؤد، این ماند) مند دارمی، منداحمد، مندابویعلی، مند بزار اور طبرانی کی تیون معاجم (مجم کبیر، مغیر، اوسط) پرمشتل

## كتب حديث كاانتخاب

فرخرہ صدیث میں وہ کا بیں بھی شامل ہیں جو بزی کتب صدیث کے عموی یا کسی خاص موضوع کے حوالے سے انتخاب اور چھانٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔الیک ختب اور چیندہ کما پیل کی تعداد بھی کم فیس بیلورنمونہ چند ملاحظہ ہوں۔

التجريد شهاب الدين حنفي

- التجريد العرب العرب العربية الجامع العنج السيكم ولف شهاب الدين الوالعباس احمد بن عبد الطيف شركي زبيدي (م١٩٣هه) جي جوشي فتيه تقيد

# معباح السنة : بغوى اور مكلوة المصابع: خطيب تمريزي

۲) مصباح المنة ابوهم البغوى كى تاليف ہے۔ جس میں انہوں نے صحاح اور حسان كے دو در جات كے اعتبار سے تقيم كى تھے ۔ صحاح سے مراد دہ احاد ہے ہيں جو سحيمين سے لى تئي ہيں۔ اور حسان سے مراد دہ دوايات ہيں جن كوشن اربحہ اور درارى وغيرہ نے اپنى كتب ميں روايت كيا ہے۔ واقتى رہے كہ يہ امام بغوى نے نہ قوم مراہد كا حوالہ دیا تھا كہ اس كوك نے دوايت اس مجموع ميں امام بغوى نے نہ قوم حدیث كا حوالہ دیا تھا كہ اس كوك نے دوايت

ہادر ندبی اس محافی کا نام ذکر کیا تھاجس ہے دوایت نقل ہورہ ی ہے۔ چنانچ یہ تیمین اللہ کا م دیا ہے۔ چنانچ یہ تیمین والا کام بقیۃ الا ولیاء قطب العلماء امام ولی الدین ابوعبداللہ محرین عبداللہ خطب سریزی نے کیا۔ تمریز ، تاک نے پنچ ذیر کے ساتھ آ ذر با نیجان کے ایک بڑے شہر کام ہے۔ ہے جیسا کہ سمعانی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن عام شہرت تاکے اور زبر کے ساتھ ہے۔ یعنی تمریز کی بجائے تمریز خطب تیمریزی نے ایڈ یڈنگ کا بیکا م حکافی قالمصابح کے بالے میں تاہم ہے۔ لیکن عام شہرت تاکے اور زبر کے ساتھ بنا میں میں موف سیسین میں تبیل کی گلہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خطب تیمریزی نے بھراس میں صرف سیسین بی تبیل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیمری قصل کا اضافہ ویونی کی مصابح السنہ ویا اس کی جدید شکل مشکلو آ تھائے۔ دونوں پر بی اہل علم نے بہت میں شروحات ودوائی لکھے ہیں۔

كتابالاحكام الشرعية :ابن الخراط

بن عمر بن رشید سبتی فہری ما کل نے اس کی محیل و تبییش کا بیڑ واٹھا یا اور چھ جلد وں بی اس کا حملہ لکھا۔ یہ ن۲۲ سے کو فوت ہوئے۔

واضح رہے کہ یہ این المواق اور شارح ظیل محمد بن پوسف المواق دوعلیمہ و علیمہ ہ حضرات ہیں۔البتہ بھی دہم سے ان کوایک مجھولیا جا تا ہے۔

(یوتو کتاب الاحکام الشرعیة پرفقد و تبحره کی بات تھی۔اب دوبارہ مصنف پر آ ہے) علامہ عبدالحق کی رفعت و منزلت کوئی ڈھی چھی بات نہیں۔ محد ثین جرح و تعدیل کے باب میں حافظ این تجربی کی طرح ان کی طرف ہے کی راوی کی تعریف اور اس کے تعلق ان کی رائے اور فیصلے براعتی دھی کرتے ہیں۔

باتی رہے فقہاء جیسے ابن حرفہ خلیل، ابن مرز دق اور ابن ہلال وغیرہ۔ انہوں نے بلاک اختلاف ان پراعناد کیا ہے۔ بلکدان کا کس حدیث پرسکوت کرتا بھی ان کے ہاں قائل اعتاد اور معنی خیز ہے کیونکہ فتح الباری میں حافظ ابن تجرکی طرح صرف صحیح یا حسن درجے کی حدیث پر سکوت کرتے ہیں۔

علام عبدالحق کی اس کے علاوہ ایک الاحکام الوسطی بھی ہے جود وجلدوں پرمشتل ہے۔ شفا والسقام کے مطابق آج کل بھی کبری کے نام سے معروف ہے۔

اس کتاب کے خطبے اور ابتدایے علی مصنف نے کہا ہے کدان کا حدیث پرسکوت کر نا ہمارے علم کے مطابق حدیث کی صحت کی اولیل ہے۔

شخ عبدالحق کی اس کے علاوہ الاحکام الصغری کے نام سے تیسری بھی کتاب ہے۔ جس میں اوازم شرع، احکام، حلال وحرام ، ترغیب وتر بہیب اور تو اب وعتاب کا بیان ہے۔

علامہ نے اس کا اند حدیث وعلم کی کتابوں ہے انتخاب ہے جیسے موطا اور محات ستہ۔ اس کے علاوہ دیگر کتب ہے بھی احادیث کی ٹی ہیں۔ بیا یک جلد پر شتمل ہے۔ اس کے مقد ہے میں مصنف کھتے ہیں۔

اس میں ان سی الاستاد اور معروف عند النقاد روایات کولیا گیا ہے جن کو بڑے بڑے علائقل کرتے اور ہاتھوں ہاتھ لیتے آئے بیں۔علامہ کی اس کتاب پر عمدہ، شفاء، بردہ بختمر ابن حاجب اور مختفر خلیل کے متعدد مقامات کے شارع ابڑیجہ بن اتھ بن ٹھر بن ٹھر بن ٹھر بن ٹھر بن کھر بن ابو بکر بن

مثلأا

مرزوق الخطیب الملمسانی کی مجی شرح ہے۔ تلمسانی سن ۸۱ سے کومھر ش فوت ہوئے اور این القام اور اهب کے درمیان ڈن ہوئے۔ (بجوالہ علاسد جمی ہر دایت این الابار)۔

ان تین کمایول کے علاوہ متعدد اور کمائیں بھی شخ عبد الحق کی تقنیفات کا حصہ ہیں۔

- (۱) الجمع بن الصحيحين\_
- (٢) الجمع بين الكتب السة نيا يك طخيم كتاب ب
  - (٣) كتاب الرقائق ،اورد يكركتابيل

#### عمرة الاحكام:مقدى

عمدة الاحكام كن سيدالا نام: دوحصول عن آقى الدين ابوجمه عبدالذي بن عبدالواحد بن على سرورالمقدى كى تاليف ہے جومنبلي فدھب سے تعلق ركھتے تھے۔

مقدی کی بیر کتاب بن م مطیل القدر ہے بھی وہ کتاب ہے جومورے جلیل شخ این دقتی العید، ابن مرز دق الخطیب ، مراح الدین این ملتن شافقی اور مجدالدین فیروز آبادی جیے فول کی توجہا ورشرح آرائی کا مرکز ردی ہے سب نے اس کی شرح کی ہے۔

این الخلیب نے تو پانچ جلدوں بیں اس کی شرح لکھی ہے۔ان کی اس کے علاوہ چیر اجزاء پر ششل کتاب 'اللا حکام' بھی ہے۔

## الالمام بإحاديث الاحكام: ابن دقيق العيد

یرکتاب این وقیق العیوکی می کماب " فالا مام فی احادیث الا دکام" کا انتصار ہے جو مولف کے اپنے تھم ہے تی وجود عمل آیا ہے۔ این وقیق العیوکا نام قی الدین ابوالق تحرین علی بن وہب بن مضیح المعروف این وقیق العیر ہے۔

این دیتن العیدشافعی فرہب کے پیرو تفے صفر ۲ - بھر کو انتقال فریایداس کیاب بیں انہوں نے ادکام سے تعلق رکھنے والی اصادیث کوئٹ کیا ہے۔ این دقیق نے بعد بیس اپنی اس مختصر کے کچھ ھے کی خود علی بوی عظیم الشان شرح بھی ککھی جس کا نام الا مام فی شرح الا لمام' ہے۔ علامہ ذہبی کے بھول اگر بیشرح یوری ہوجاتی تو پیدرہ جلدوں بیس ہاتی۔

ابن و قت کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اس کماب کی شروحات کھی ہیں۔

المنتقى: ابن تيمه

المستقبق في الاحكام: ال كے مولف مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن ابوالقائم بن تيسراني ميں جوابوالحال ابن تيمه كر يرواواجي \_

یدون کتاب جس کی علام شوکانی نے شرح کلمی ب (جیما کو آ گے آ رہا ہے)

بلوغ المرام: ابن حجر

بوغ المرام من احادیث الاحکام، به حافظ این تجرعسقلانی کی تالیف ہے جو متعدد شراح کی مشق کامیدان دبی ہے۔

الترغيب والتربهيب:منذري

مریب دا سر همیب مسدر بن بیمشهور محدث زکی الدین ابو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوی بن عبدالله بن سما مه بن سعد

منذری کی تالیف ہے۔منذری پہلے شام کر ہے والے تنے بعد میں مصر میں نتقل ہوگے۔

ان کائن وفات وی مشہورسال ہے۔جس بیس تا تاریوں کا فتند چش آیا میں ۲۵۲ ھ۔ ترغیب وتریب درمیانے سائز کی دوجلدوں پر مشتمل ہے۔ حافظ این حجرنے اس کی سلخیص بھی کی ہے۔

اس کے علاوہ ترخیب وتر ہیب پر بر ہان الدین ابواسحاق ابراہیم بن مجمد بن محمود دشقی جونا تی کے نام ہے مشہور میں ان کی ایک تعلق بھی ہے۔علاسٹا تی شافعی المسلک بتھے بن ۹۰۰ ھ کوانقال فرمایا۔

اس کے علاوہ فاضل فیومی کی اس پرا کیک شرح مجمی ہے جو فاس میں جامع القروین کے کتب خانے میں موجود ہے۔

شرح ترغیب:علامه حی<u>ا</u>ت سندهی

ایک دوسری شرح علامہ تھے جات بن ابراہیم سندھی کی بھی ہے۔ علامہ موصوف سندھ ش پیدا ہوئے۔ چرمدینہ منورہ نتقل ہوگے۔ مدینہ منورہ ش سنت نبوی کی خدمت میں ان کا نمایاں نام ہے۔ فروعات میں ختی ندہب کے بیرو تھے۔ ۱۹۳۳ھ میں انقال ہوااور جنت بقیع

میں دفن ہوئے۔ان کی مید کتاب دوختیم جلدوں پرمشتمل ہے۔.

# الفائق في الكلام الرائق: ابن غنائم

علامہ ابن غنائم کی وفات ۳۳ سے میں اور بیر بواں مرگ اوگوں میں ہے ہیں بینی جو تلیل تعریف بی قوت ہوگئے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی سموعات اور نبی علیہ السلام سے موایات کے دس بزارا لیے کلمات استمطے کے ہیں جن کا تعلق آ داب، تکمتوں، وصیتوں، امثال اور مواعظ ہے ہے۔ اور اس میں انہوں نے ترجیب وہ بی اپنائی ہے جو شہاب کی ہے لیمی روایات ابند و سے خالی میں اور حروف بھی کی تر تیب ہے۔ بیر کتاب ایک جلد پر مشتمل ہے۔

# الفائق في اللفظ الرائق: ابن عانم

الفائق بی کے نام سے تھوڑ کے سے تغیر کے ساتھ ای نئے پرایک اور بھی کتاب ہے جس
کا نام' الفائق فی الفظ الرائق'' ہے۔اس کے مصنف قاضی ابوالقائم عبدالحسن بن عثان بن نی نم
تینی ہیں۔انہوں نے بھی اس میں الفاظ نبوی ہے ایک ہزارا لیے کلمات اکٹھے کیے ہیں جن کا
تعلق حکم امثال اور مواعظ ہے ہے۔ان میں ہے ہر کلم حتی ہے مجر پوراور لفظی اختبار ہے کا ل
ہے۔اس میں بھی روایات کی اساز میں۔ بیا یک جلد پر مشتل ہے۔

## النجم: ابوالعباس اندلسي

النجم من ظام سیر العرب واقعم ، به ابوالعباس تحد بن معد بن عیسیٰ بن و کیل تحیی اندلی اقلیشی (م۵۵۰ هه) کی تالیف ہے جس کوانہوں نے دن ابواب پر مرتب کیا ہے۔ وموال باب حضورا قدس سیلینٹی ہے ما تو رادعیہ (مسنون دعاؤں) کے ساتھ مخصوص ہے ان کی یہ کتاب ایک جلد پر ششل ہے۔

امام عفیف الدین ابو معد سعید بن محمد بن مسعود الکاز دنی نے اس کی شرح بھی ککھی بے۔ کا زردن فارس میں ایک شبر کا نام ہے۔ اس کی طرف بہت سے ملا مضوب ہیں۔

نثر الدرر

تر الدررتی احادیث فیرالبشراس کتاب کے مولف کے متعلق دورائے ہیں ایک بیاکہ یہ کہ الدین عبدالغی ہی عبدالغی ہیں کہ الدین عبدالغی ہیں عبدالوا حد مقدی کی تالیف ہے۔ دو سراخیال ہیں ہے کہ میکی اور صاحب کی تعینی فیر ہے ہیں ہیں ہوئی ہوائی ہیں ترتیب تالیف سیر ہے کہ مولف نے پہلے وہ احادیث کھی ہیں ہو تینی نین رہناری و مسلم ) کے در میان مشترک ہیں۔ پھر سنن اربعد (ترذی میں ابوداؤدن کی ابن ماہ کی کی دوایات کی ہیں۔ ہر حدیث کے شروع ہیں اس کے صحابی کا نام بھی کی حاور ابن الاثیر کی نہایہ ہے الفاظ کے متی بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک مختصر کتاب ہے جس میں روایات کی اساز بھی نہیں ۔ یہ اللہ ہی روایات کی اساز بھی نہیں ۔ یہ اللہ ہی کے داورای حدوث تھی کی ہے۔ علامہ بدرالدین زرشی نے بھی اس طرح کی ایک کتاب کھی ہے۔ اورای کتاب کھی ہے۔ اورای کتاب کھی ہے۔ اورای کتاب کے علام ہے ایک اور کتاب بھی ہے۔ اورای کتاب بھی ہے۔ ایک اور کتاب بھی ہے۔ ایک اور کتاب بھی ہے۔ ایک اور کتاب بھی ہے۔

#### سیوطی کی جوامع ثلاثه

احادیث کے ای انتخابی اور چناؤ کے سلسلے کی کتابوں میں سیوطی کی تین جوامع کاذکر بھی ضروری ہے۔ تینوں کی تفصیل ہیہے۔

(۱) جامع صغیر: اس میں بقول کے دی ہزار نوسو چؤشش احادیث ہیں۔ ید در میانے سائز کی ایک جلد پرششش ہے۔

اس برزیادة الجامع کے نام سے ایک ذیل بھی ہے جو جم میں اس کے قریب ہے۔

(۲) جامع کیر: اس کا نام جمع الجوامع ہے۔ اس میں مولف کا ارادہ تھا کہ تمام کی تمام احادیث نبویہ کو اکٹھا کر دیا جائے کیکن دیکھنے سے پید چلنا ہے کہ پیکام نہیں ہوا و پسے بھی سیوطی اس کما ہے کو پورا کرنے ہے قبل بی فوت ہوگئے تھے۔

اس کی ترتیب تروف بھی کے اعتبارے ہے۔البتہ جامع کبیر کی دوسری متم اس سے متنتی ہے۔ چوشم الافعال ہے۔ کیونکہ دومسانید کی ترتیب سے ہے کہ ہر حدیث کے آخر میں اس کوفقل کرنے والے محدث وامام کا نام اور جس صحابی ہے روایت ہے اس

کانام ذکر کیاہے۔ کنز العمال: شیخ علی متقی

سیوطی کی ان متحول جوامع کوش غلاء الدین علی متقی بن حسام الدین عبد الملک بن قاضی خان نے نقشی خان نے نقشی ابواب پر ترتیب دیا ہے۔ شخ علی متقی بنیادی طور سے بندوستان کے باشد سے بیل جو بعد میں مدید منور وعلی صاحبا الف الف تحیة نقل ہوگئے۔ چنا نچہ مدنی کی نبت اس وجہ سے ہے۔ تصوف کی نبتوں میں قادر کی شاذ کی اور چشتی کی نبت رکھتے ہیں۔ ین ۹۷۵ ھاکو مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے۔

فتح البقير:ابوالعلاءالفاس

سیوطی کی جامع صغیر پر کام کرنے والوں میں ابوالعلاء مولا نا اور اس بن مجر بن ادر اس عواتی بھی ہیں جونسبت کے اعتبار سے مینی سادات میں سے ہیں اور فاس کے دہنے والے تھے۔ ابوالعلاء مغربی علاقوں میں صدیث کے ساتھ انتہائی شخف رکھنے والے آخری لوگوں

میں ہے تھے

## الدرر: زين الدين از هري

۔ ای طرح دررہی کے نام ہے زین الدین عبدالحقیٰ بن گھر بن عمراز ہری نے بھی ایک کتاب کھی جس کا پورانام:''الدرر فی حدیث سیدالبشر''ہے۔

ملامدزین الدین ثافع مسلک کے پیروتے یہ کتاب ان کے پاس کی مجالس میں پرجی

گئى جن میں ہے آخرى مجلس رجب ن٨٨١ هاكو ہوئى۔

انہوں نے اس کوروف تجی ہی کی بناء پرتر تیب دیا ہے لیکن سیوطی کی طرح احادیث بیان کرنے والے ائر کی طرف محض اشارہ نیس کیا بلکہ تصریحاً ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ احمد ضیاءاللہ ین حفی نے رموز الاحادیث کے نام سے کتا ہے گاھی جوحروف تجی ہی کی تر تیب پرے۔ لیکن سیوطی کی طرح مخرجین کے ناموں کی طرف صرف اشارے پراکھا کیا ہے۔

كنوز الحقائق:عبدالرؤف مناوي

کوز الحقائق فی حدیث ثیر الخلائق: اس کمآب بین دس کراسول میں دس بزار احادیث مین بر کراسے میں ایک بزاراور برورتے میں سواور برصفے پر پیچاس اور برسطر میں وو حدیثیں۔

اس کے مولف شخ محمد المعروف عبد الروف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین حدادی قاہری ہیں جومنادی کے نام سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ اور منادی (کشف الفلون کے مطابق میم کے ضعے کے ساتھ )مصر کے ایک شہر مدیة الی الخطیب کی طرف منسوب ہے۔

منادی کافقہی مسلک شافعی تھا۔ ۱۵۳ ہے کو پیدا ہوئے اور سیح تحقیق کے مطابق تھیں صفر پروز جھرات کن ۱۳۱۱ھ کو قاہرہ ہی فوت ہوئے۔ علامہ منادی نے بھی اپنی اس کتاب کو حروف بچی کی ترتیب پر کھاہے کیکن روایت میں صحالی کا ذکر نہیں کیا۔

منادی کی مید کمآب ضیف اور موضوع احادیث سے بھری پڑی ہے۔ اس کے فنی اشارات ورموزش کچھالی تحریفات اور تغیرات ہیں جن کے بارے شی ظن غالب میہ ہے کہ وہ بعد کے تاقلین کی کارستانی ہے۔

علامدمنادی کی اس کے علاوہ الجامع الاز برمن حدیث النبی الانور کے نام ہے تمن جلدوں میں بھی ایک کتاب ہے جود وجلدوں میں مجمی ملتی ہے۔اس کی ابتداءان الفاظ ہے ہوتی

الحمد للدالذي جعل بحرالسنة لاساحل له ولاقرار

اس کے علاوہ احادیث قدمیہ کے موضوع پرخاص طور سے الاتحافات السنیہ بالاحادیث القدمیة کے نام سے بھی ایک کماب ہے جس کے متعلق پیچیے و ضاحت آ بیٹی ہے۔

### تخ یج احادیث کی کمامیں

ا حادیث کی تخ تج وحمین ہے جو حضرات مصفین کی مختلف متم کی کمانوں میں ملتی ہیں۔ و بمسنفین خواه الل عقائد تے تعلق رکھتے ہول یامفسرین ومحدثین کے طبقے سے چاہے اصولی ہول یا فتہا ، و صوفی اور لغوی ببرحال وه تمام کهایم جن میں احادیث ضمنا آجاتی میں لیکن باحوال نبیس جوتیں ہمرے پیش نظر کتا ہیں ان احادیث کی تخ سے اور حوالجات کی تحقیق ہے متعلق ہیں۔

ایی کتابوں کی تعداد بھی کچے کم نہیں ان میں ہے اہم اہم کتابوں کاذکر لیجئے۔

### فرائدالقلا ئد: ملاعلی قاری

فرائد القلائد: يد ملاعلى قارى كى كتاب بيجس مين انبون نے علام نسفى كى كتاب (i) شرح عقا كديس آنے والى احاديث كى تخ تنج كى ہے ۔

# تخ تخالكشاف: جمال الدين زيلعي

تخ يج احاديث الكشاف بيه حافظ جمال المدين ابومجمه عبدالله بن بوسف بن مجمر الزيلعي ك تاليف بـ زيلعي كانام ونب يكي ب جوجم نے ذكر كيا يسيوطي نے حسن الحاضرو میں اور دیر محققین نے یبی لکھا ہے۔

بعض حضرات نے ان کا نب بوسف بن محمد الزیلعی کی بجائے بوسف بن عبداللہ

الزيلعی قرارديا ہے۔

ببرطال ، زیلعی کی نسبت صومالید کے ساحل سمندر نیر ایک بندرگاہ زیلع کی وجد ہے ے۔ زیلعی فقہی ند ہب کے اعتبار ہے حنی تھے۔ بن ۲۷۷ ھ کو قاہرہ میں فوت ہوئے۔ اس كتاب ميں انبول نے مرفوع احاديث كى تخ سى بالاستيعاب كى بـ چنانچدان عظرق بیان کرنے اور مراجع کوذ کر کرنے میں خاصی تفصیل اور وضاحت ہے کام لیا ہے جیسا کہ ہدایہ کی تخ تے میں ان کاطرز عمل ہے۔

## زيلعي اورعراقي كأعلمي تعاون

کین زیلعی نے بہت ی ان مرفوع احادیث کی تخ یے نبیس کی جنہیں علامہ زمحشری

حدیث کی مشبور کیا ہیں

اشارۃ ذکر کرتے میں۔اس کے علاوہ زطعی نے موقوف آٹار سے بھی تعرض نمیں کیا۔زیلعی اور زین الدین عراقی اپنی تخریج کی کتابوں میں کتب حدیث کا مطالعہ کرنے کے دوران ایک دوسرے کے ساتھی اور دینتی کارتھے۔

ایک طرف عراقی احیاءالعلوم اور ترندی کی ہر باب میں اشارہ کردہ احادیث کی تخ یخ کرتے تھے اور دوسری طرف زیلعی ہدایہ اور کشاف کی تخ تنج میں مصروف رہتے تھے اس دوران دونوں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔

زیلعی نام کے دوشخص

واضح رہے کہ زیلھی نبت کی خود حفیہ میں دوخصیات ہیں۔ایک یہی جمال الدین زیلعی جوصاحب نصب الرابہ ہیں اور دوسر سے فخر الدین عثان بن علی بن مجمد الزیلعی (م۲۲۳ سے ہے) جو''تبیمین الحقائق''شرح'' کنز الد ہائق'' کے مصنف ہیں۔عام طور سے آئیس ایک بھولیا جاتا ہے۔

#### الكافى الشاف: ابن حجر

سی کشاف کی ایک تخریخ علامه این تجرکی بھی ہے جس کا نام' الکافی الشاف فی تخریخ کا مام' الکافی الشاف فی تخریخ کا مام' الکافی الشاف فی تخریخ کی تخییم ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے اس میں ان مرفوع احادیث کی تخریخ کا بھی اضافہ کیا ہے جنہیں دعشری بطوراشارہ و کر کرتے ہیں اور وہ موقوف احادیث بھی تخریخ کی میں جوزیلعی نے تو عمرا تجروز دی تھیں باان ہے ہوارہ کی تھیں۔

## تخ تخ البيصاوي: مناوي/ر كماني

- (٣) احاديث تغيير الميصادي: مصنف الشخ عبدالرؤف المنادي
- (۵) احادیث تغییر الدیصاوی: مصنف شخیح محمد بهات زاده بن حسن بهات زاده حنی ترکمانی، جو بنیادی طورے ترکمانی، بعد می تسطیطنیہ میں سکونت کی وجیہ مسلطینی مجمی کہلاتے ہیں۔صدیث میں امامت کے درجے پر فائز ہیں۔۵ کااھ کوانقال ہوا۔ ان کی اس تخریخ کانام: ''تحقة الراوی فی تخریخ اعادیث الدیصادی'' ہے۔

ا حادیث تغییر ابوللیث سمرفندی، یتخ یج زین الدین ابوالقاسم بن قطو بغا جمال حنی کی تالف ہے۔

## الحاوى في آ څارالطحاوي

ا هادیث شرح معانی الآثار: جس کا نام الحادی فی بیان آثار الطحادی ہے۔اس کتاب (4) میں طحاوی کی ہرایک حدیث کو حدیث کی مشہور کما اول مثلاً سحاح ستہ وغیرہ کے حوالے ہے تخ یج کیا ہے اور سیح حسن اور ضعیف کی بھی وضاحت کی ہے۔

#### تخ یجات ابن حجر

ا حاديث الا ذ كارلىنو وي: والا ربعين للنو وي

بیامام نو دی کی دو کتابول: الا ذکار اور الا ربیس کی احادیث کی تخ تری ہے۔ جو حافظ این حجرك تالف ب-ان يس اذكارك تخ ع حافظ صاحب كمل ندكر سك چناني بعد يسان ك شا گرد سخاوی نے اسے بورا کیا۔اس کے علاوہ مصافح المنة اور مشکوق کی احادیث کی مجمی حافظ صاحب نے "برایة الرواة الى تخ ت احادیث المصابح والمشکوة" كيام تخ ت كى ب

## المناجج: صدرالدين مناوي

ا بن جر کے علاوہ قاضی القصاة صدر الدین ابوالمعالی عمد بن ابراہیم بن احاق بن (A) ابرائیم بن عبدالرطن سلی مناوی نے بھی المناجج والمتاقیج کے نام سے مصابح کی احادیث کی تخ تئ کی ہے۔ مناوی پہلے مناکے باشدے تنے پھر قاہر و عقل ہو گئے۔ ند بهب شافعی تھا۔ س ۲۰۰ مع کوفرات میں ڈویے سے وفات ہوئی۔

# الشفاكى تخريجات

- منابل الصفافي تخ تجاحاديث الثفاء (i) مصنف سيوطي
- أحاديث الثقا (4) مصنف: قاسم بن قطلو بعثا
  - مواردا بل السد ادوالوفا في يحيل منابل الصفا\_ (r)
  - مصنف: ابوالعلاءا دريس بن محمد الحسيني العراقي الفاسي\_

#### الشباب للقصاعي كي تخ يجات

- (١) احاديث الشباب للقصاعي ابوالعلاء العراقي
- (۲) احادیث الشباب للقصاعی رساله متطرفه کے مولف (لینی خود علامه عبد الحی الکیانی کیکن میدیام ابھی پورائیس ہوا۔ اللہ اسٹے فضل ہے آسانی فرمادے۔

## منهاج كى تخريجات

ا المنباج في الاصول قاضى بيفاوى كى اصول فقد ريطيل القدر كتاب ب- اس كى

- (۱) اهاديث منهاج تاج الدين السكي
- (٢) تخفة الحماج الحاويث المنباح ابن الملقن

اس کے آخرش علامہ نے ایک مختفر ضل کا اضافہ بھی کیا جس میں ان اساء والفاظ اور لغات کو ذکر کیا ہے جن کا تلفظ و ضبط فقیر محض کے لیے ایک مئلہ ہوتا ہے۔

(٣) احاديث المنباح ابوافضل زين الدين عراقي

## مخقرابن عاجب کی تخریج

الخشرالكبير في الاصول علامدا بن حاجب كى اصول فقد كے موضوع پر كتاب ہے۔ اس كى احادیث كی تين آ دميوں نے تخریخ كى ہے۔(۱) ابن تجر (۲) ابن ملقن (۳) شمسالد بن مجر بن احمد بن عبدالها دى بن عبدالحميد بن عبدالها دى مقدى ضبلى جومشہور اور فرچن و فطين محدث تتے اور ن ۲۲ سے كونوت ہوئے۔

## مدامير كتخر يجات

#### نصب الرابية زيلعي

زیلعی کی تالیف ہے۔ میہ بہت مفید تخ تک ہے۔ بعد میں آنے والے مدایہ کے شراح

نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔

بكر حافظ ابن تجرن الى كت تخ يج من بحى اس ببت زياده فائده الحايا علامه زیلعی کی بیرکتاب علم حدیث اوراساءالرجال میں ان کے تبحر ملمی اور فروع حدیث میں کمال کی وسعت نظری کی دلیل ہے۔

#### الدرابية: ابن حجر

احادیث کی تخ یج کی ہے۔

### العنابه:عبدالقادرالقرشي

بن محمد بن محمد بن لفر الله بن سالم القرشي (م٥٥٥ ) في "العنابي في تحرّ بنا الدايث البداية" ك نام ہدایہ کی احادیث مبارکہ کی تخ تج کا کام سرانجام دیا ہے۔علامة عبدالقادر القرشی کی اس کے فقهائ احناف كے طبقات وتراجم رجمی "الجوام المهديد في طبقات الحفيد" كے نام الك مشہور کتاب ہے۔

#### الكفايية:

اس طرح علاء الدين على بن عثمان مار ديني ني بيمي الكفايه في معرفة احاديث الهدابيه کے نام سے دوجلدوں میں ایک کما کھی ہے۔

### تخ تنج مختار:ابن قطلو بغا

عنارفقة في كالهم كاب بيدية فقه في كمشهورة ناربعي سايكمتن ب اس كےمصنف ابوالفضل مجد الدين عبدالله بن محودين مود و دموسلي حفي (م٦٨٣ هـ) يس - ماتن نے اپ متن پر پھر خود ہى الاختيار كے نام ئتر ح بھى كھى ہے جس كانا: "الاختيار لتعلیل المختار' ہے۔

اس میں ذکر کروہ احادیث کی تخ سے قاسم بن قطلو بغانے کی ہے۔

#### تخ یج قد دری

معوری میں میں میں مورد سے ہوئی ہیں ہے۔ اس کی الرازی نے ''خلاصة الدلائل فی تنقیع المسائل' کا مار سے اللہ کی تعلق المسائل کی تام سے اس کی شرح کھی علامہ عبدالقاور بن مجمد القرق (صاحب جوام مضیّد) نے الطرق والوسائل کے نام سے ایک مختم جلد میں اس کی احادیث کی تخ بی کی ہے۔

#### شرح الكبيركى تخريجات

امام غزالی نے الوجیز کے نام سے فقہ شافعی میں ایک مختصر کتاب لکھی۔علامہ رافعی نے الشرح الکبیر کے نام سے اس کی شرح لکھی اس کتاب کی احادیث کی بھی متعدد تخریجات کی گئیں۔ البدر الممیر: این ملقن

(1) علام مراخ الدين عمر بن ملقن نے ''البدرالمئير في تخ تئ الا حاديث والآ ثار الواقعة في الشرح الكبير' كينام سے سات جلدوں هين اس كي تختيم تخ تئ لكھى \_ چرخود ہى چار جلدوں هي خلاصة البدرالمئير كے نام سے اس كي تخليص كى مجراس هي جھى مزيد كانٹ جھانٹ كر كے منتح خلاصة البدرالمئير كے نام مختصر سالہ تياركيا \_

الكخيص الحبير

(۲) این جرنے بھی''الخیص الحیر فی تخ تکا حادیث شرح الوجیز الکبیز' کے نام سے اس ک "خ تک مرتب کی ہے۔

(٢) سيوكى نيمى "شرالعير في تخ تج احاديث الشرح الكير"كام يتخ تَ تَلَعى

تخ تخ عزالدین، بدرالدین

رے الدین کا مقاوہ قاضی القصاۃ عزالدین ابوعر عبدالعزیز بن قاضی القصاۃ بدرالدین مجر بن ابراہیم سعدالندین جماعة الکنائی انجو کی الثافعی (جوسن ۱۷ کے دوکو کم مرمین فوت بوتے بدرالدین فاعران کے پوتے بدرالدین فاعز الدین مجرف الدین ابو کمر بن شرف الدین ابو کمر بن

عبدالعزیز بن جماعة الکنانی شافعی (م۸۹۸هه) نے بھی شرح کبیری اعادیث کی تخریج ک

ں ہے۔ تخ تے زرکشی

\_\_\_\_\_ (٣) ای طرح علامه زرکشی بعنی ایوعمید الله محمد بن عبدالله بن بهبادر بدرالدین زرکشی نے بھی اس کی تخ تن میں خاصفر سائی کی ہے۔

علامہ بدر الدین ذرکتی ترکی الاصل جیں لیکن بعد میں مصر سکونت کی وجہ مے مصری کہا تے یہ فتہی فروع میں فدہت ماتھ کے بیرویتے۔

اور مختلف علوم وفنون میں کئی کتابوں کے مالک ہیں۔ سم ۹ بے دو وقت ہوئے اور قراف صفری میں ڈنن ہوئے۔

### تخريج دسيط: ابن ملقن

الوسط امام غزالی کی فروع فقہ میں تالیف ہاں کی بھی علامہ مراج الدین این ملقن نے'' تذکر ۃ الاخیار بمائی الوسط من الاخیار'' کے نام سے تخریج کی ہے جوا کیے جلد پڑھشش ہے۔ تڑو سے

تخ تج مهذب:حازمی

مہذب بھی فقد شافی کا ایک جلیل القدر متن ہے جس کے سوف ابواسحاق شیرازی ہیں اس کی تخ سے کرنے والول میں این ملقن کے علاوہ ابو بحر محمد بن موک حازی بھی شال ہیں۔ شخ سے اصلوم: عراقی ، ابری قطلو بط

احیاء الحلوم امام غزال کی جلیل القدر، نهایت مفید اور متنوع تالیف ہے۔ اس کی احادیث کی تخ ایو الفصل زین الدین عبدالرجیم عاتی نے کے ۔۔

عراقی کی اس پر د آخر تھیں ہیں۔ایک شخیم اورایک صفر اوران میں سے چھوٹی ہی زیادہ متداد ل اور رائج ہے۔

اس کے علاوہ قاسم بن تعلو بغائے تحقد الاحیاء بما فات (العراقی) من تخ سخ الاحیاء کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں عراقی سے رہ جانے والی احادیث کی تخ سخ کی ہے۔ ابن تعلو بغ نے اس کے علاوہ شخ سمبروردی کی حکیل القدر کتاب عوارف المحادف کی احادیث کی تخ سخ

کا کام بھی سرانجام دیا ہے۔

تخ تخ النصيحة: شيخ زروق

انصیحہ الکافیہ: ﷺ زروق کی کتاب ہے جس کی تخر تن ابوالحن علی بن احمد الجریش اللہ س نے کی ہےجن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔لیکن اس تخریج میں ان کا بنیادی اور غالب مرجع و ما خذہ سوطی کی جامع صغیر و کبیر ہے۔

# تخ تخ صحاح جو ہری

الصحاح المام جو ہری کی فن لغت میں ایک مشہور کتاب ہے اس میں ضمنا واستشہوا آنے والی احادیث کی علامہ سیوطی نے وطلق الاصباح فی تخریج احادیث الصحاح " کے نام ب تخ تخ کی ہے۔

اس کے علاوہ بھی بہت ی کت تخ تج ہیں۔

عوام میں رائج روایات کے متعلق کتابیں

ذخيره احاديث ميں وہ كتابيں بھی شاقل بلكه خاص ابميت كی حالل ہيں جن كامقصدالي احادیث وروایات کی تحقیق کرنا ہے جو عام طور سے لوگوں میں حدیث ہونے کے حوالے ہے مشہور ہوجاتی میں اور زبان ز دخاص و عام ہوتی میں جا ہے وہ حقیقت میں حدیث ہویا نہ ہواس ے غرض ہیں جسے

## القاصدالحسنة :سخاوي

القاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المستمرة على الالنة

حافظ من الدين الوالخير محمد بن عبد الرحمن سخاوي كى تاليف ہے۔

# تمييز الطيب:شيباني

جس کا بعد میں ان کے شاگر دابوالضیا ،عبدالرحمان بن دسیع شیبانی نے ''تمییز الطیب من الخبيث في ما يدور على الالنة من الحديث "كينام ساختصار كياب\_

ان كے علاوہ ايك اور صاحب في بحى "الدرة اللامعة في بيان كثير من الا حاديث

الثائعه' کام ے کتاب کھی ہے۔

#### اختصارات زرقاني

اس کے علاؤہ ابوعبداللہ مجرین عبدالباتی بن پوسف بن احمد بن علوان زرق فی جومعر کے باشند ہے اور مالکی فدہب کے ہیرو تھے اور مصر کے علاقوں میں خاتمہ الحمد ثین کے لقب سے معروف تھے۔ان کے بھی اس پر دواختصار میں ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا، چھوٹا بی زیادہ رائح اور متداول ہے۔

#### الوسائل السنيه :ابوالحن منوفي

اس کا پورانام ' الوسائل السنية من المقاصد السخاوية والجاح والزوائد الاسيوطية ' ب اس كرمولف علامه سيوللي كم شاگر والوانحن على بن محمد بن محمد بن خلف منوفى ميس جن كى پيدائش مصريس بوني اوريذ ب مالكي كريرو تق \_

انہوں نے بعض علما ہ کو صفر س ع۳۳ ھے کو اجازت دی اور صفر س ۹۳۹ ھے کو دار فالی ہے کو پچ کر گئے ۔ بیمشبور رسالے کے مولف بھی ہیں۔

#### تذكره ودرر: زركشي وسيوطي

''التذكرة فى الا حاديث الشتمرة على الالسنة'' بيطامه بدرالدين فى تاليف ب-علامه سيوطى نے اى پر مچھ اضافول كے ساتھ اس كى تتخيص كى ہے جس كا نام الدرر المنتشرة فى الاحادیث الشترة ہے۔

#### البدرالمنير :عبدالوماب شعراني

ہ بورہ میں بہر بہت ہوت ہو ہو ہوت البیشر والنظ پر جس میں تیں سو کے قریب احادیث ہیں جو حروف جنی کی ترتیب سے مرت ہیں۔ اس کے مولف قطب زمانہ عبد الو باب بن احمد بن ملی الشعرانی ہیں جومصر کے باشند ساور شافعی نذہب کے پیرو تھے۔ ویسان کی نبت انساری ب اور انہوں نے نووا پی ایفن کتابوں میں ہے ذکر کیا ہے کہ وہ سنین کر یمین کے بعد حضرت علی کرم اندو جبہ کی اوالا دیں ہے سب افضل ہے یعنی حضرت محربن حنفی کی سل سے تعلق رکھتے ہیں۔ علامہ شعرانی من 24 ھے کو معربی ہی قوت ہوئے۔ علامہ نے اپنی ہے کتاب بیوطی کی

جوامع اور سخاوی کی مقاصد حسنہ کے انتخاب سے تیار کی ہے۔

## چندد یگر کتب مخقر تعارف

- (1) الغماز على اللماز: مصنف جلال الدين عمبو دي
- (۲) تسبیل الوصول الی کشف الالتباس محادار من الا حادیث بین الناس ـ بیشن عز الدین محمد بن اتحظیل قادری شافعی (م ۱۰۵۷) کی تالیف ہے۔
  - (٣) ائ المطالب في احاديث مختلفة المراتب.

یہ شخ ابوعبداللہ محد بن درویش الحوت بیروتی کی کتاب ہے جے ان کے بیٹے علامہ ابو زیدعبدالرحمٰن الحوت بیروتی نے جمع کیا ہے۔ای کتاب کے جامع یعنی عبدالرحمان اس ( بیخی مصنف کے ) زمانے تک زندہ ہیں۔

#### فآوی حدیثیه:این تیمیه

ذخیرہ احادیث میں وہ کآئی بھی شامل ہیں جو فاوی حدیثیہ کے نام سے معروف ہیں۔ جیسے امام تقی الدین ابوالوہاں احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالغدابن تیمیدالحرانی دشتی حنبی جوشہور محدث جامع اور متعدد کرآبوں کے مولف ہیں ان کی شہرت چاردا نگ عالم میں بھیل چکی ہے وہ تمن سومجلدات کے مولف ہیں۔

ئن ۲۸ کے ودمثق میں فوت ہوئے اور قبر ستان صوفیا ، میں اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں وفن ہوئے۔

علامدابن تيميه كے متعلق امام ذہبی فرماتے ہيں:

میں نے متون کے اس فدراستحضار اورانہیں مراجع کی طرف منسوب کرنے میں اس فدر حاضر دیاغ کوئی آ دی نہیں دیکھا۔ سنت ان کے ہروقت سامنے اورٹوک زبان تھی۔ انداز تعبیر صاف سحرااورکھا کھلاتھا۔

ادر علامہ خادی نے اپنے فتاویٰ میں ان الفاظ ہے تعریف کی ہے کہ ان کا حافظ اور وسعت منسی قائل رشک ہے جس کا اقرار اپنے پرایوں سب نے کیا ہے۔

## فآوي عسقلاني سخاوي سيوطي

سیوطی کی الحاد کی للفتاوی کے نام ہے یعی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بیا س استفتاءاورخوافق کے ہیں جن میں انہوں نے اہم موضوعات پر قاوی دیئے ہیں۔

فآوىٰ يتمى

۔۔ اورایک فآو کی ابن حجر البیتی ہے۔

جس كمولف مفتى تجازشهاب الدين ايوالفضل احربن محمد بدرالدين بن محرش الدين بن على نورالدين ابن حجر البيتي بين يتقى مصر كم خربي علاقول ش ايك محل ايوابيتم كى نسبت سے ب-اس محلے ميں علامه كى پيدائش ہوئى - علامه يتنى بعد ش مكه نتقل ہو كئے تقے۔ جہال م ٩٤٥ كوان كا انقال ہوا۔

ابن حجربتي كافقبي مسلك شافعي قعابه

اس کے علاوہ ابوالعلا ءادرلیس بن مجمد عراقی فاس کے بھی حدیث کے موضوع پر فہاویٰ

#### احادیث متواتره کی کتابیں

کتب حدیث میں وہ کمآ ہیں بھی شامل ہیں جن کا موضوع خاص تم کی احادیث کو جمع کرنا ہے جیسے مثلاً متواتر احادیث پر مشتمل کتب، جن میں سے چند ریہ ہیں:

(۱) الفوائد المحتكاثره في الاخبار المتواتره جوكه علامه جلال الدين سيوطي كى تالف ہے۔ علامه سيوطي نے خود على اس كا الا زبار المتناثره في الاخبار التواتره كے نام سے اختصار محمی لکھا ہے۔

اس میں علامہ سیوطی کے بقول سواحادیث میں اور میں (مصنف کتاب ہذا) نے اس کی حدیثوں کو شار کیا تو وہ ایک سو بارہ بی ۔ لگتا ہے کہ بید زائد گئی میں اصل کتاب کا حصر نہیں۔

#### اللا لى المتناثرة: ابن طولون

الَّذَا لَى المتناتر وفي الا حاديث التواتره ، بيمندشام علامة من الدين ابوعبدالله محير بن على (1) بن طواون صالحی ومشقی کی تالف ب\_طواون ترکی نام ب\_ابن طولون حنی المسلک عالم تھے۔ س ٩٥٣ ه كوفوت بوئے۔ ابوالفيض علامه مرتضى حسن زبيدى حسيني جومصر کے رہے والے تھے۔انہوں نے نقط الّلا لی المتاثر ۃ کے نام سے ابن طولون کی اس كاب كى تخيص محى كى بــــ

#### نظم المتناثر: علامه كتاني

نظم البتا ژمن الحديث التواتر، بيركتاب بذا كے مولف (علامه كتابي) كى تاليف ہے جس میں تین سودس ایسی احادیث انتھی کی ہیں جولفظا یا معنی متواتر ہیں۔

## حديث يمشمل تغييري ادرشروحات

حدیث اور علوم حدیث کی کتابول کے ذیل میں تغییر ،شروح حدیث اور فقہ وغیرہ کی وہ كتابين بھى آ حاتى بين جن كے ملفين كوحديث بين كبري بصيرت بھى بواداس سے متعلقة امور میں وہ خوب کھل کر لکھتے لکھاتے ہیں جیسے

#### تفسيرا بن كثير

حافظ عمادالدين ابن كثير كي تغيير جودى جلدول يرمشمل باس من الي احاديث اور (1) آ ٹاربہت کثرت ہے جن کی مکمل اسناد باحوالہ ہیں اورصت وضعف کے حوالے ہے بھی کلام ہے۔

سيوطى نے تذكرة الحفاظ كے ذيل اور زرقاني في شرح مواہب ميں لكھا ہے كەنسير ابن کثیرجیسی کتاب نبیں لکھی گئی یعنی تفسیرا بن کثیر واقعتہ بے شل تفسیرے۔

### الدرالمنثو ر:سيوطي

الدرالمفور في الغير بالماثور: باعلام سيوطى كى تايف ب جے علامه نے زمانے كى ضرور بات کے مطابق تغییر کبیر مندے تلخیص کیا ہے کیونکہ بعد کے ادوار میں ذوق

تطویل کی بجائے اختصار اور صرف متون پر اکتفاء کرنے میں بدل گیا سیوطی کی یہ تالیف چھنیم جلدوں پرمشتل ہے۔

#### الاستذكار: ابن عبدالبر

"الاستدكار في شرح نداجب علاء الامصار ممارسمه ما لك في موط من الراي والآ ثار".

اس كے مولف حافظ المغر ب ابوتمر بن عبدالبر ہيں۔

ای طرح حافظ این تجرر مملی فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ب اور علامه مینی کی عدة القاری: یمنی کی عدة القاری: یمنی کا عدة القاری: یمنی کا پورانام، قاض القضاة بدرالدین اپوتجد وابوالنانا میحود بن احمد بن حمین کی بجائے ان کوعیفتان بھی کہا جاتا ہے۔ جوصلہ سے تین منزل دورا یک خوبصورت شہر (جمس میں بہت اعلیٰ قلد بھی ہے) عین تاہد کی طرف نسبت ہے۔ علامہ یمنی قاہرہ کے دیشے والے تقداد فقیمی مسلک حنی تھا، بن ۸۵۵ ھو قاہرہ میں فوت ہوئے کہا جاتا ہے کہ بخواری کی شرح کا قرض جوامت کے ذیب تھا وہ این جموعیتی تاہد کے دیسے دورات کے دیا دیا ہے۔

#### فيض القديري: مناوي

(۱) بن ی جس کا نام فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر ہے۔ یہ پانچ جلدوں پرمشتل ہے۔

(٢) مچونی جس کانام تيسير ہے۔ بددوجلدوں پر شمل ہے۔

# فتح القدير: ابن جام

فتح القديراين مام كافقة غنى كي شهوركتاب مدايه (شرت بداية المبتدى) كاحاثيب جوج آخمه جلد دن يرمجيط سے۔

#### علامہ کا بیعاشیرا حادیث کی تخ تن اوران پر مدل کلام کے ساتھ مجرا ہوا ہے۔

#### القر ريالتجير : ابن امير الحاح

۔ انتخر پر علامہ ابن البمام کی اصول فقہ پر خفعر اور حلیل القدر کتاب ہے۔اس کی دوا ہم شرحوں میں سے ایک شرح التو پر والتجیر ہے جوشس الدین قاض ابوعبدالند مجر بین مجر بن امیر الحاج حلی حفی (م ۵۸۷ھ) کی تالیف ہے۔ یہ تمین جلدوں پر ششتل ہے۔ یہ کتاب بھی احادیث کی تخریج، ان کی اساد کے بیان اورائمہ فُن کی تخریخ کے ساتھ بھری پڑی ہے۔

#### شرح احياء العلوم: مرتضي زبيدي

احیاءالعلوم،امام غزالی کی تالیف لطیف ہے۔علامہ ابوالفیض محمد مرتضٰی واسطی زبیدی نے اس کے مصری کی تالیف اس کے مصری کی شرح اس کے مصری کی شرح اس کے مصری کی شبت بھی ان کے مساتھ استعال ہوتی ہے۔ان کا فقتی ند بہ شنی تھا اور نسب کے اعتبارے سینی ساوات کرام سے تعلق رکھتے تھے۔علامہ زبیدی کی ہیے کتاب بھی احادیث سے بحری ہوئی ہے۔ اس کی ہنچا مت دس ہے اور چلدوں ہیں ہے۔

#### نيل الاوطار: شوكاني

ای طرح ای فہرست کی نمایاں کتابوں میں علامہ تحدین علی شوکائی کی کتاب'' نیل . الاوطار کن امرار منتمی الا خبار'' بھی ہے جوآ ٹھ جلدوں پر شتل ہے اور یہ کتاب بھی احادیث کے طرق جع کرنے ،ان کے استقصاء واستیعاب اور ترخ حج حوالجات میں کمال کی چیز ہے۔

#### مالينه كتب ميرت نبوي عليه

فرخیرہ صدیث میں ان کتابول کا بھی بہت بڑا حصد ہے، جن کا موضوع جناب سیدنا محمد رسول اللہ عظیمی کی سیرت اور آپ کے خصائص وحرایا کا بیان کرنا ہے۔ ان میں سے چھے کتابوں کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے اس لیے بہال باتی ماندہ ذکر کی جائیں گی۔

#### سيرة ابن سيدالناس لفة

(۱) سيرة ابوالقتح ابن سيدالناس

ا تن سيد الناس كى سيرة كيموضوع په دو كمانين ميں ايك چوفى بې جس كا نام "نور العيون فى سيرة الا من دالمامون" بې به يبزى كتاب كا خصار ب اور دوسرى يزى بې جس كا نام: "ميون الاثر في فنون المفازى والشمال والسير"

ے۔ ان کی چھوٹی کتاب لیخی نورالعیو ن پرائن انتجی کے دیتے علامہ بر ہان الدین ابراہیم بن محمد بن خیل حنبی کا حاشیہ بھی ہے جو'' نور العمراس فی شرح سرۃ ابن سید الناس''کے نام سے معروف ہے۔

(٢) الدرر في اختصار المغازي والسير بمصنف: ابواعمر بن عبدالبر

(۳) خلاصة سيرسيدالرسلين :مصنف محت الدين طبري اس كتاب كوانهول نے بارہ كتابوں كے انتخاب اور جناؤے اکشا كيا ہے۔

# زادالمعاد: ابن قيم الجوزيير

( مر ) زاد المعاد في مدى خير العياد بي علامة شم الدين ابوعبدالله محد بن ابويكر بن ابوب بن معروف معيد بن حريز الزرعي الدشقي كي تاليف بجوابن قيم الجوزيه كي نام معروف الدست

--ابن قیم کافتهی ند بب حنبل تھا س ۵۱ سے بیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی یہ کمآب دو جلدوں میں بھی ملتی اور تین میں بھی \_

#### سيرةمغلطائي

(۵) الزبر الباسم في سيرة المشطفي الي القاسم:

جوسیرت مغلطانی کے نام ہے معروف ہے۔ بیطام علاء الدین مغلطانی کی آھنیف ہے۔ اس کتاب کا انہیں کے قلم ہے الاشارة الی سیرة المصطفی و تاریخ من بعدومن الخلفاء کے نام ہے انتصار بھی ہے۔

#### سيرة كلاعي

(۲) سیرة کلاگ: اس کا پورانام: الا کتفاء فی مفازی کصطفی والثلاثة الخلفاء ہے۔اس کے مولف ابو الربیج سلیمان بن موٹی بن سلیمان بن حسان جیدی کلاگی بلنسی ہیں۔ جو

مشہوراور بلند پایہ محدث تھے۔اندلس کے علاقوں میں صدیث کے ساتھ کمال درج کے اعتماء اور بصیرت میں مشہور تھے۔ کلاگی متعدد تصانیف کے بھی مالک ہیں۔ میں ذی الحجہ س ۱۳۳۴ ھ کو دشمن کے علاقے میں شہید ہوئے ابوعبداللہ محمد بن عبدالسلام النبانی (سم ۱۳۲۷ھ)نے یا تج چے جلدوں میں اس کی شرع بھی کھی ہے۔

#### سيرة ذهبي

(2) السيرة السرية في ثائل خيرالبرية ني ملامدة بمي كى تالف بـ

#### سيرةابن جماعة

(۸) السير ة الكبرى: يومز الدين ايوهم عبد العزيز بن محمد بن جماعة كي تاليف بـان كي اس كماد والسير ة الصغري كي بحي بـ

#### سيرة دمياطي

السيرة: مولف بش الدين ابوجحرعبدالمومن بن خلف دمياطي \_ دمياط معري ايک مشهور شركانام ہے۔ دمياطي كم متعلق علامة عزى كہتا ہے كہ بين نے ان سے بزا
 كوئى عافظ الحديث نيس ديكھا۔

#### سيرة: قطب الدين

ا) السيرة: بيقطب الدين حافظ ابوجم عبد الكريم بن عبد النور بن مغيره بن عبد الكريم بن على حلب كى تاليف حب جومفتي معرك نام عمروف تقديد يهلي حلب كه اشد ك تقديم معرف المعرف ا

#### السيرة:نورالدين

(۱۱) السير قابية في دالدين الواكس على بن ابراتيم بن احمد بن على على كاليف يجوقا مره كرمنج والے تقع اورفقهي فد بب شافعي تقاس ۴۳ والوفوت ہوئے۔ اس مير قركا نام' (أمان العمون في مير قالا مين والمامون' سے جوتين جلدوں يمشتل

ہے۔ شخ کی میر کتاب الواقع ابن سیدالناس کی کتاب کی سخیص ہے۔

السيرة: هافظائن جمرالعتظلاني\_

#### سبل الهدى والرشاد

ب ''سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد و ذکر فضائله واعلام نبوته واحواله فی المبده والمعاد' مینی والرشاد فی سیرة خیر العنام صلی القد علیه و کلم کی سیرة ، آپ کے فضائل و خصائص ، آپ کی نبوت کی نشانیاں وولائل اور ابتداء وانتها میں آپ کے احوال بیان کی کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مولف خاتمہ المحد شین شمن الدین مجدین یوسف ابن کل شامی میں جو دشتق کے رہنے والے تھے، بعد میں قاہر و میں مقیم ہوگئے۔ ان کی میں کتاب بیارے زادہ بڑی جلدوں کی شخصتال ہے۔

میں (مولف رسالہ علامہ کہ آئی) نے اس کے کچھ صفے دیکھے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ کتاب متاخرین کی سرم نبوی پر کھی جانے والی کتابوں ہیں ہے بہترین کتاب ہے۔ مولف کتاب کی بیرکاوش تین سوسے زیادہ کتابوں کا انتخاب ہے جس میں وہ مجھ قابل اعتداد در دادر چزیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔

کتاب سات سوے زیادہ ابواب پر شمل ہے۔ ہر باب کے آخر میں مولف نے مشکل الفاظ کے معانی اور جہم الفاظ کے منبط کے ساتھ ساتھ قامل اشکال ہاتوں کی وضاحت کا بھی اہتمام کیا ہے۔

اس كتاب كوان كے شاكر دحجر بن تحدين احد فليدى ماكى فيے خود مولف كتاب كے مود دوغيره مصروف كتاب كا ابتداء مرايا ك ابتداء مرايا كار درميان مدايا كار كار درميان مدايا كار كار دوما كا كوفارغ موكا

مولف کتاب مینی علامتش الدین شای کی اس کتاب کے علادہ بھی درج ذیل پکھ اہم الیفات ہیں۔

را) الآیات المعظیمة البابرة فی معراج سیدانل الدیناوالآخرة \_ جس کوستره ابواب پرتر شیب دیا ہے مجر بعد هیں مجرحرید چیزیں ملیس تو آئیس الفضل

الفائق كے نام سے اس كے ساتھ لحق كرديا۔

(٢) عقو والجمان في مناقب البي صنيفة العمان (امام اعظم الوصنيفه رحسالله كي فعائل و مناقب)

(٣) الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة (موضوع (من محرت) روايات)

(٣) الاتحاف تميز ماتع فيه البيطاوي صاحب الكثاف:

مولف کتاب علامہ سیوطی کے تلافہ ہیں سے ہیں چنانچہ اپنی اس سیرت میں وہ علامہ سیوطی کے حوالے ہے بھی بہت می چیزین نقل کرتے ہیں۔ان کی وفات کا ذکر چیھیے ہو

الابتہاج:غیطی

الا بتباح فی الکلام کل الاسراء دالمسراج: بیتیم الدین ابوالموا ب مجمد بن احمد بن علی بن ابو بمرسکندری کی تالیف ہے جو بعد میں معمونتقل ہوگئے تقے مصر میں ایک جگہ غیطہ عدۃ میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے غیطی مجمی کہلاتے تقے۔ ندجب شافق تھا، من وفات ۱۹۸ ھے۔

منظوم سیرت نبوی: علامه عراقی

الدرراسنية في نظم السيرة النهية بيد بحر جزيس بزار شعرون برهشتل بجس كوعلامه ابوافعضل عراقي في شعرون مين بروياب-

علامہ عبدالردف مناوی نے اس کی ایک مفصل دمسبوط شرح لکھی پھر خود ہی اس کی تلخیص کی جس کا نام الفقوحات السجانیہ ہے۔

پھر شخ ایوالا رشاد ثور الدین علی بن زین العابدین مجمد بن عبدالرحمٰن بن علی الاجمهوری ماکلی (متوفی س۲۲ اهمهر) نے دوجلدوں میں اس کی شرح کلھی۔

پھرٹنے ابوعبداللہ محراطیب بن عبدالمجید بن عبدالسلام بن کیران فاس (م ۱۲۲ھ) نے ایک ضخیم جلد ش اس کی شرع کھی۔

موامب لدنيه: قسلطلاني

عبدالملك بن احمد الخطيب القسطلاني كى تاليف ب\_قسطلاني مشہور محدث بيں۔معرك د ہے والے تھے اور فقبی ند برب شافعی تھا۔ س ٩٢٣ ھے کومعر میں فوت ہوئے اور جامع از ہر کے قریب مدرسة مینی میں دفن ہوئے۔ قسطلانی کی ریکتاب دوجلدوں پر مشتل ہے اس کتاب پر ابوالضیاء نورالدین علی بن علی بشراملسی کا حاشیہ بھی ہے جو کشف الظنون کے بیان کے مطابق پانچ اور دوسرے علاء کے بقول چارجلدوں پر مشتل ہے۔ شرالمس مرکب بنائی ہے شبرا ( کسری کے دزن ر) مل كى طرف مضاف ب يممرين ايك گاؤن كانام ب-اى كى نسبت بيشراملى کہلاتے ہیں۔شبراملسی قاہرہ کے رہنے دالے اور جامع از ہرے فارغ انتصیل ہونے کی وجہ ے قاہری داز ہری کی بھی نستیں رکھتے تھے۔ان کا فقیمی ندہب شافعی تھا۔ین ۱۹۸۷ھ کوفوت

ای طرح ملاعلی قاری شرعجداین احد شویری شافعی مصری (۹۹ ۱۰ هـ) اورابرا بیم بن مجر الميموني مصري شافعي (م ٩ يم ٠ اهه) كي محماتي بين اورشخ محمد بن عبدالباتي بن يوسف ذرقاني مالکی مصری نے آٹھ جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے۔

التوير: ابن دحيه بلنسي

التورنى موالد السراح الممير : بيه حافظ ابوالخطاب عمر بن حسن بن على بن مجمد بن دجية بكبي ا ندلی بلنسی کی تالیف ہے۔ بلنس اندلس کے شرقی علاقوں میں ایک شیرکا نام ہے ای کی دجہ ہے مہلنی کہلاتے ہیں۔

ا بن دحیه ۲۳۳ هد کو قاہرہ پیل فوت ہوئے اور منج مقطم پیل دنن ہوئے۔ان کی اس كتاب كے علاوہ بھی متعدد تالیفات ہیں۔

الدرانظيم: ابن طغربك

الدرانظيم في مولدالنبي الكريم:

بيدمشهور امام اورجليل القدر محدث، علامه سيف الدين ابوجعفر عمرين ابوب بن عمر الحميدي تركماني ومثقى حنى المعروف ابن طغر بك كاتالف ب- ابن طغر بك نطق مفهوم كے مولف بھی ہیں۔مواہب لدنیہ میں ان سے چزین نقل کی میں اور اس کا شارح بھی بہت وقعدان سے

تعرض كرتا بيكن ان كى وفات كالمذكر ونبيس كيا\_

نطق منبوم (جس کا ابھی ذکر ہوا) ہیں مولف احادیث کو اسناد کے ساتھ ذکر کرتے

يں-

جامع الآثار: ومشقى

الوفاء:سمبو دي

الوفا بما سحب لحضر ق المصطفى نير سيد فورالدين الوالحن على بن عبدالله بن احمد بن الوالحن على من عبدالله بن احمد بن الوالحن على حض سمودى كى تاليف ہے۔ سمودى كى نسبت سمود شهر كى وجہ سے جو كه مولف كى جائے پيدائش ہے بعد شمل مدينہ منوره على صاحبها الف الف تحية ميں سكوت پذير بونے كى وجہ سے مدنى مجمودى كافقتى مذہب شافق تقارين االا ھاكو مدينہ منوره ميں ہى فوت ہوئے۔ سمودى بى "ميرى الم كتاب كے مولف بھى ہيں۔

#### توثيق العرى:بارزى

توثیق عری الا بمان فی تفضیل عبیب الرحمان: بید فضائل نبوی پر کتاب ہے۔اس کے مولف شرف الدین ابوالقاسم بہتا اللہ بن عبدالرجيم البارزی ہیں، بید دراصل قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب الشفاء کی تلخیص ہے جوا کیک جلد پر مشتمل ہے۔

## شان موت كى خصوصيات والتميازات

شفاء العمدور فی اعلام نبوۃ الرسول و خصائعید، (نبوت کی نشانیاں اورخصوصیات و امتیازات ) پیالا مام الخطیب ابوالربیح سلیمان بن سیع پستی کی تالیف ہے۔

#### خصائص نبوت په کما بين

۔ کتاب انتصابی بیدا واضاب این دحیکلبی ایملی کی تالیف ہے جس کا نام''نہایہ السول فی خصابی الرسول' ہے اس کے دو ہر میں جوایک ہی جلد میں کیجا بیں۔اس طرح سراح

الدین ابن ملقن نے بھی'' نمایۃ السول فی خصائص الرسول'' نے نام سے خصوصیات نبوت پر ایک کتاب کھی ہے۔ مزید چند کتابیں فہرست وار مختفر تفصیل کے ساتھ یہ ہیں۔

(۱) اللفظ المكرّم بخصائص اللي أكمرّ م بيه قطب الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن طير الخيخر ي شافعي كي تاليف ہے۔

(٢) الانوار يخصائص النبي المختار : ابن حجر عسقلاني

(٣) كفاية اللبيب في خصائص الحبيب: جلال الدين سيوطي

اس میں علامہ پیوٹی نے بیدذ کر کیا ہے کہ انہوں نے بیں سال تک خصائص کی تلاش و جہو جاری برگی۔ جہو جاری برگئی۔ سیوٹی کی بیہ کتاب دو جہو جاری برگئی۔ سیوٹی کی بیہ کتاب دو جلدوں پر حضرت ہے جمعرفود ہی انہوں نے اس کی نموذج اللبیب فی خصائص الحبیب کے نام سے تیمیم میں کہ انتشار کیا ہے۔ اس طرح علامہ عبدالوہاب شعرانی نے بھی اس کا انتشار کیا ہے۔

نموذن پر علامہ عبدالرؤف مناوی کی دوشرحس بھی ہیں ایک چھوٹی جس کا نام فخ الروف الحجیب ہے۔ دوسری تو منبع فتح الرؤف المجیب کے نام سے بڑی ہے جوالی جلد پرمشتل ہے۔ان کے علاوہ مجی بہت سے علاء نے خصائص کے موضوع پر خامہ فرسائی کی ہے۔

#### اساء صحابه بركتابين

صدیث اورعلوم صدیث کے ذخیرہ کتب میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جن میں اساء صحاب بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی کتب کا تو پہلے ذکر آئی چکا ہے بیاں ان کے علاوہ کھودیگرائی موضوع کے متعلق کتابیں ذکر کی جاتی ہیں۔

مب سے پہلے علامہ ابن عبدالبر کی کتاب الاستیعاب فی معرفة الاصحاب پر تکھے جانے والے ذیول اور اختصارات کو لیجئے ۔ اس کی مختصرات یہ جیں۔

(۱) اعلام الاصلبة بإعلام الصحلبة: جس كے مصنف مجمد بن ليتقوب بن مجمد بن احمضل بين -

(٢) روضة الاحباب في مختمر الاستيعاب: يه شهاب الدين احمد بن يوسف بن ابراتيم الازرى الماكل كي الف ب\_\_\_

#### (٣) تهذيب الاحتعات: ابن الي طبي يخي بن حميده طبي (م ٢٣٠ هـ)

#### الاستيعاب كے ذيولات

اورالاستيعاب كے ذيولات بير ہيں۔

(۱) ذیل الاستعاب: ابوحاق بن امین، جوا گلےصاحب ذیل کے ہم عمر ہیں۔ (۲) ذیل الاستعاب: ابو کم محمد بن الوالقائم خلف بن سلمان بن خلف بن و

ذیل الاستیعاب ابو کر مجرین ابوالقائم خلف بن سلیمان بن خلف بن مجرین افتون اندکی (م ۱۵ ک) پر برا اجامع ذیل ہاور پیچلے ذیل کے مقالے میں بہترے اس میں مولف نے بید ذکر کیا ہے کہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب میں 3500 سحا ہاکا ذکر کیا ہے لین کتاب میں 1500 سحا ہی ذکر کیا ہے لین مواج نیز ذکر کیا ہے لین مواج نیز کی استوداک کیا کہ ان کی شرط کے موافق آئی می تعداد کے قریب کے آئی میں استوداک کیا کہ ان کی شرط کے موافق آئی می تعداد کے قریب قریب سام سحا بابن عبدالبر نے مجبوث محل دیتے ہیں جن کوسا حب ذیل نے لیا ہے۔ اس دیل کے موافق آئی میں شرط کے موافق آئی میں تعداد کے قریب اسام سحا بابن عبدالبر نے محبورہ میں میں مشہور نے میں میں میں میں کے موافق آئی میں میں کے موافق آئی میں کی کریا ہے۔ اس دیل کے موافق آئی میں کی کریا ہے۔ اس دیل کے موافق آئی میں کی کریا ہے۔ اس دیل کے موافق آئی میں کے موافق آئی میں کریا ہے۔ اس دیل کے موافق آئی میں کریا ہے۔ اس کریا ہے کہ کریا ہے کہ موافق آئی میں کریا ہے کہ کریا ہے کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کریا ہے کہ کریا ہے کہ کریا ہے کریا

کیونکدانہوں نے اپنی فہرست اور عیت میں فر کرکیا ہے کہ انہوں نے جھے ابن عبدالبر کی کتاب پرکھھی ہوئی اپنی دونوں کتا ہوں یعنی کتاب المتنبیہ اور کتاب الذیل کی اجازت دی ہے۔

(٣) و بل الاستيعاب: الوالحجائ يوسف بن محمد بن مقلد الجماهرى التعوفى شافعى (م ٥٥٨هـ) انهول في استدراك مي الن معزات كوليا بي جن كاذ كراستيعاب مين ثبيس آيا-الن و بل كانام الارتجال في اساء الرجال " ب\_

(٣) فيل الاستيعاب: الوالقاسم محدين عبد الواحد عافق غرنا طي ملاى (م ١١٩ هـ)

#### اسدالغابه جزري كاخضارات

اسدالغاب فی معرفته الصحلیة عزالدین ابواکسن این اشیرالمجزری کی تالیف ب\_اس کے مجی متعددا خصار ہیں۔

(۱) مخقراسدالغلبة : امام نووى

(۲) مختر اسدالغلبة : محمد من محمد الكافني نحوى لفوى (م٥٠٥هـ)

(٣) مخفراسدالغاب

بیعلامہ ذہمی کی تالیف ہے جس کا نام انتجر یدہے جود د جلدوں پر مشتل ہے اس میں علامہ نے کتاب کا اختصار بھی کیا ہے اور ضروری اضافے بھی کیے ہیں۔ اس عمی تقریباً آٹھے ہزار حضرات کا ذکر ہے۔

## الاصابه في تمييز الصحابه: ابن حجر

اساء صحابہ پر کھسی گئی کتب کی فہرست میں حافظ این تجرکی کتاب الاصابہ کا بھی نمایاں مقام ہےاس کا پورانام الاصلية في تمييز يافي عدالصحابہ ہے۔

حافظ صاحب نے اس میں این عبدالبر کی استیعاب پھراس کے ذیول ، اسدالغا بہاور تجرید و فیرر کوئٹع کرنے کے علاوہ بہت سمااصافہ بھی کیا ہے لیکن مجمات پر کام کرنے ہے پہلے پہلے بی اجل نے آئیس آن لیا اس لیے بیکام روگیا۔

علام سيوطى في الاصابة كاعين الصابة في معرفة الصحاب كام سا اختصار محمى كيا ب- كبابول على فدكور صحابه كي تعداد مصتحلق سيوطى في قدريب الرادى على عراقى سيدقول القل كيا بعض ما تق بن :

یا دجود سحابہ پر تکھنے والے حضرات آپ کی زندگی بھی فوت ہونے والوں، آپ کے ساتھ رہنے والوں اور آپ کے دور بھی جو بچے تھے ان سب کو لیتے ہیں، لیکن بھر بھی تمام کمآبوں بھی وں ہزار سحابہ تک بھی تعداد نہیں پہنچتے۔ یعنی اس قدر استسقصاء کے یا وجود بھی کمآبوں بھی مندرج ہونے والوں کی تعداد دس ہزارے کم ہے۔

شهروں اور علاقوں کی تحقیق میں کھی گئی کتابیں

علوم صدیث کی کتابوں میں ان کتابوں کی بھی اہمیت ہے جن میں راہ یوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے نا مول اور علاقوں کی تحقیق کی جاتی ہے لیٹن میر کتا ہیں میتھیے ذکر کردہ کتابوں کے علاوہ ہیں۔ جیسے

#### مجم البلدان: يا قوت حموى

(۱) مجم البلدان: يشهاب الدين الوعبدالله ياقت بن عبدالله المحوى كى تالف ب جو جو بن عبدالله المحوى كى تالف ب جو بنائل كالتبار ب و بنائل كالتبار ب بنائل كالتبار ب بنائل كالتبار بالمائل كالتبار بالمائل كالتبار بالتبار بالمائل كالتبار بالمائل كالمائل كالتبار بالمائل كالتبار بالمائل كالتبار بالمائل كالتبار بالمائل كالتبار بالمائل كالمائل كالمائل كالمائل كالمائل كالتبار بالمائل كالمائل كال

بغدادی ہیں۔ س ۲۲۲ ھ کو حلب شہر کے باہر رباط میں ان کا انقال ہوا۔

اس كتاب كا موضوع يا مقصد شپرون، پهاژون، داديون، جنگلون، بستيون، محلون، علاقول، سمندرول، دریاول، بتول، مورتیول اورسمندرول تک کے نام اور ان کا تعارف بيان كرنا ب\_ يعنى بيايي دور من كويا جغرافي كاان سائكلو يبذيا تعاب یا توت موی کی اس کے علاوہ بھی کتب ہیں مثلاً

المقضب في انساب العرب: (1)

المشترك وضعاً الختلف صقعاً: (r) مەبردى مفيدكتاب ب\_

معجمالبلدان:ابن عساكر

اى طرح "متجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسبل والوعرمن كل مكان 'بى كے ليے چوڑ ك نام سے علامه الوالقائم اين عساكر نے بھى ايك كتاب تايف كى ے چرخود بی اس کا خصار کیا اور اس کا نام مراصد الاطلاع علی اساء الامکنة والبقاع رکھا۔

ا ک طرح علامہ بیوطی نے یا تو ہ حوی کی چھم کا اختصار کر کے اس کا بھی ہی نام رکھا تھا لیکن وہ اس کی تھیل نہیں کریائے تھے۔

قرة العين:عبدالغني

قرة العين في ضبط اساءار جال الصحيحيين، بيطامه عبدالغني بن صفى الدين احمد بن محد بن على بحراني شافعي كى تاليف ٢- جوشوال ١١٥ه واس كى تاليف عن فارغ موك-اى قبل سے ذہبی کی 'مشتبرالا ماء والنبة'' اور حافظ صاحب کی 'متیم المثبه فی تحریر المشتبہ'' بھی ب-ان كے متعلق تفصيل بيچيے گزر چكى بـ

## تهذيب الاساء واللغات: نو وي

ای فهرست میں محدث شام، ولی اُنذ، مجی الدین ابوز کریا کچیٰ بن شرف الدین نووی کی شافعی (م٢٧٦ه) کي كتاب تهذيب الاساء واللغات بھي ہے۔

نودی نے اس کتاب میں مخقر حرنی، مہذب،وسط ، تنبیه، وتیز اور روض، ان تمام کنایوں کے الفاظ کوچنج کردیا۔نو د کی کا کہنا ہیہ ہے کہ میر چھے کما ٹیس تمام ضروری لغات والفاظ کو جا مع

اور محیط میں۔ پھران الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ تمام ضرورت کے الفاظ بھی اکتھے کردیے میں جن کا ان کتب میں کی بھی حوالے ہے ذکر آتا ہے۔ روایت کے شمن میں ہویا بغیر روایت کے خواہوہ مسلم ہوں یا کافرنیک ہوں یا بدکار، مرد ہوں یا عورتیں، ملائکہ ہوں یا جنات سب کے نام اکتھے کردیئے۔

اوراس لحاظ سے نو وی نے کتاب کے دو مصر کردیے ہیں ایک میں یکی اساہ ہیں اور دوسرے میں لغات، یعنی الفاظ و معانی۔

ببر کیف: نووی کی بد کتاب اپنے موضوع پر بزاعمدہ کام ہے۔ای طرح علامہ فخد طاہر پنٹی کی بھی اساءر جال کے صبط میں ایک کتاب ہے جس کا نام مغنی ہے۔ای طرح قاموں اوراس کی شرح تاج العروں میں بھی اساءروا قاور بلدان کا صحح تلفظ بتانے کا اجتمام کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ اس موضوع پرمتعدد کما بیں ہیں جن کا پیچے الموتلف واکتلف کے شمن میں ذکر آچکا ہے۔

#### كتاب البدايية: كلابازي

ای طرح حافظ کلابازی کی کتاب: "حمیاب الهدلیة والارشاد فی معرفة الل الشخد والسد ادالذین اخرج لهم الا مام محدین اساعیل البخاری فی جامعہ کے تام ہے کتاب ہے جس میں المداداة کی تین حافظ لینی الدواۃ کا تذکرہ جس سے امام بخاری نے اپنی کتاب سیح بخاری کلابازی ہے جونہایت مضبوط کلابازی کا نام ابولقر احمد بن حسین بن حسن بن علی بن رستم بخاری کلابازی ہے جونہایت مضبوط محدث اورا ہے تنہ میں واداء النم کے علاقوں میں سب سے زیادہ ظم اور حافظ والے تھے۔ ان کی پیوائش ۲۹ محسوط اور وقات ۲۹۸ کی کوئی ۔

#### كتاب التعديل: ابوالوليد باجي

بخاری کے دجال کے حوالے ہے ابوالولید سلیمان بن طقف باتی (م م مصرہ ) نے بھی کتاب کھی ہے جس کا نام 'کتاب التعدیل والچر کا کمن روی عند البخاری فی المنے'' ہے۔ اور ابو بکر احمد بن ملی بن مجمد اصبا فی جوابی ٹیجو یہ کے نام ہے معروف میں ۔ انہوں نے رجال مسلم کو تح کیا ہے۔

اور ابوافضل محمد بن طا برالمقدی نے دونوں کے رجال کو جمع کرے کتاب لکھی جس میں بنیا دی طور سے ابن نمنجو بیاور ابونصر کی بی کتاب کواکٹھا کیااوراس پراستدراک کیا۔ ملتقینی شافعی

ای طرح ابوالقاسم به الله بن حسن طبری المعروف لال کائی اور شهاب الدین ابوالتین احمد بن اجمدین احمد بن احمدین اسموضوع پر کماری (مهوائد می کی جی اس موضوع پر کماب ہے۔ کباری کی اس کے علاوہ من اربعہ کے والد سے بہاری کی اس کے علاوہ من اربعہ کے والات میں شاواللہ بن ابوز کریا یکی بن جمری بھی ہے۔ ای طرح محمدین میں مروی عند صحابہ کے والات میں شاواللہ بن ابوز کریا یکی بن ابو بحر عامری مینی (موجه مده ) کی جی کتاب ہے۔ اوران کی اس کے علاوہ "مجمد المحافل و بافیت الله اللہ کی متاب ہے۔ الا الله اللہ کی تعالیہ ہے۔ الله اللہ کا کماب ہے۔ الله اللہ کا الله اللہ کی سال ہے۔

ان کے علاوہ ابو علی حسین بن مجھ شسانی جو جیائی کے نام سے معروف ہیں اور مشہور محدث ہیں۔انہوں نے شن ابوداؤ د کے رجال پرایک کماب لکھی ہے۔

ا ک طرح علماء مغرب میں ہے متعدد حضرات نے تر ندی اور نسائی کے رجال پر کتا ہیں ککھیں میں جن میں ہے ایک حافظ ابو گھرالدور تی میں ان کی ان دونوں کتا ہوں میں ہے ہرا کیہ، کے رجال پرا لگ ہے کتاب ہے۔

الكمال:مقدى ،ابن النجار

اس كے مناوه بعض حضرات نے يہ كيا كہ سحاح سنة كے تمام كے تمام رجال كوا كھا كرويا جيسے ابن انجار البغد اول نے ''الكمال في معرفة الرجال'' كے نام سے سب كوا كھا كرديا اور بربان الدين طبى نے ''نماية الول في رواة السقة الاصول' كے نام سے جمع كيا اور حافظ عبد الحق بن عبدالواحد المقدى نے الكمال في اساء الرجال كے نام سے چارجلدوں ميں اکٹھا كيا۔

#### تهذيب الكمال:مزى

\_\_\_\_ اورحافظ ابوالحجاح حری نے اس کی تہذیب و تنقیح کر کے اس کو تہذیب الکمال فی اسا ، الرجال کا نام دیا جو ہارہ جلدوں پر مشتل ہے۔

بقول تارج الدین بحلی الاعلم اس بات پر بیک زبان متنق میں که اس جیسی کرآ بسبس کھی گئی اورا یک دوسرے صاحب علم کا یہ کہنا ہے:

یہ بہت بڑی کتاب ہے ایس کتاب نے کلمی گنی ہے اور نہ بی کھی جاعق

' بیٹھی کہا جا تا ہے کہ حزی اس کو عمل نہ کر سکے تھے بعد میں مغلطانی نے اس کو عمل کیا پھر ہر مقبول اور مبسوط کتا ہے کی طرح حزی کی اس مبلیل القدر کتاب کے بھی اختصارات کھے گئے۔

#### تذبيب التهذيب:علامدذمبي

سب سے پہلے علامہ ذہبی کا اختصار ہے جے انہوں نے تذھیب البتہذیب کا نام دیا۔ پھراس تذہیب کا اختصار کرکے افکاشٹ نام رکھا۔

علامدؤ ہی کےعلاہ وصفی الدین احمد بن عبداللہ ٹر ربی ساعدی (مولود ۱۹۰۰ ہے) نے بھی بچھ اضافوں کے ساتھ تہذیب کا اختصار لکھا جو خلاصۃ العبذیب کے نام سے ہے مولف نے بیہ کام ۹۲۳ ہے شن کیا ( یعنی ۲۳سال کی عمریش )

#### تهذيب النهذيب: حافظ ابن حجر

ذہبی کے علاوہ حافظ ابن جمر نے بھی بہت ہے اضافوں اور فوا کد کے ساتھ تہذیب الکمال کا اختصار تکھاہے جس کا نام تہذیب المجذیب ہے۔

گرخود ہی اس کی ایک تعیف لطیف کی صورت میں تنجیص کی جس کا نام تقریب المجند یب ہے۔ حافظ صاحب کی اس کے علاوہ تہذیب میں شد ذکر ہونے والے رواۃ پر کتاب الثقات کے نام محبری کتاب ہے لیکن سے بوری ٹیس ہوگی اور فوائد الاحتفال فی احوال الربال المحذکورین فی ابخاری زیادۃ علی تہذیب الکمال لین الاروال اور راویوں کا تذکر جو بخاری میں تیں کیکن تہذیب من ٹیس ہے گئاب ان کے اضافے پر مشتل ہے۔ جوایک جلد پر جسیلا ہوا ہے۔

ان کے علاوہ سیوطی کی بھی زوائد اگر جال بطی تہذیب الکمال کے نام سے کتاب ہے۔ ای طرح این ملقن کی اکمال تہذیب الکمال فی اساءالر جال کے نام سے اور حافظ مغلطا کی کم بھی کتاب ہے۔

تعجيل المنفعه : حافظ ابن حجر

حافظ این جُرگی اس کے علاوہ ' بقیل المنقعہ برد واکدر جال الائمۃ الاربد' کے نام ہے بھی ر جال پر کتاب ہے جس میں کتب ستہ کے علاوہ ان رواۃ کا تذکرہ ہے جن ہے انمدار بعد کی کتابوں میں ہے کسی کتاب میں روایت کی گئی ہے اور حافظ خس الدین مجمد بن خلی بن حسن دشقی حیثی نے الذکرۃ فی رجال العشرۃ کے نام ہے دل کتابوں کے دواۃ جمع کرد ہے ہیں۔

(۱) التع نف برجال الموطاناس كے مولف ابوعبدالله محدین نیخی این احمد بن محمد جو كه این الحمد بن محمد جو كه این المحدالله المحدا

#### ر جال موطا:سيوطي

(۲) اس کے علاوہ سیوٹلی کی بھی اسعاف المبطا بر جال الموطائے نام ہے موطا کے رجال پر ایک کتاب ہے۔

## ر جال طحاوی: عینی

علامہ شجاوتی کی شرح معافی الآ ٹار کے رجال پر علامہ بیٹی نے مغانی الاخیار فی رجال معانی الآ ٹار کے نام سے دوجلدوں ش کماپ کھی۔ای طرح شخ قام بن قطلو بغاختی نے بھی الاثیار فی رجال معانی الآ ٹار کے نام ہے کما ہیں۔

## رجال شائل : لقاني

شائل کے رجال اور رواۃ پر علامہ ابوالدروا پر ہان الدین ابرائیم بن ابرائیم بن حسن لقانی ماکئ نے بجۃ المحافل واجمل الوسائل بالتحریف پرواۃ الشمائل کے نام ہے ایک جددیم کتاب کھی علامہ لقانی ۱۳۱۱ ماکوج کے والیسی پوٹوت ہوئے۔

# كتاب الثقات: ابن قطلو بغا

منكوة المصابح كے مولف نے خودرجال منكوة يركماب لكعى۔ اى طرح علامه ابن قطو بغاحنی نے کتاب التقات ممن لم مقع فی الکتب السة کے نام سے ان رواۃ کا تذکرہ کیا ہے جو تقه اورباعتاد ہیں کیکن کتب ستہ میں ان کا ذکر نہیں۔

# صنعفاء ومجروحين يركتابين

ا ساءر جال کی کمآبوں میں جیسے نقدراو یوں کے لیے علیحہ ہ کتب اور یہ ونات میں ایسے ہی ان کے مقابل اور برعس ضعفاء متر و کین اور پدلسین اور مجبول وغیر ہیسی صفات والے راویوں ك لي بھى علىحد و ستقل كتب موجود ين - ذيل ين ان كى فهرست نمر وار ملاحظا فرمائيں -

# قانون الموضوعات: طاہریٹنی

قانون الموضوعات في ذكرالضعفاء والوضاعين، ليخي ضعفا اور گھڑنتو راويوں كا تذكره (1) جومحدث مندعلامه تمرطا مربنی کی تالیف ہے۔

كتاب الضعفاء والمتر وكين ليتي ضعيف اوروه راوي جن كي روايت نبيس لي حي ان كا (r)تذكره بيعلامه ابن جوزي كى تاليف ہے۔

الثميل:اين كثير

. الكميل في اساءالثقات والضعفاء والجائيل: بيانقة ضعيف اورجبول تيون متم كے راويوں (m) کا تذکرہ ہے۔جو حافظ محادالدین این کیر (تغییر این کیروالے) کی تالیف ہاس

میں انہوں نے مزی کی تہذیب الکمال اور ذہبی کی میزان الاعتدال کو پکھا صافوں کے ساتھ جع کرنے کے علاوہ ذہبی کی ہی دوسری کتاب المغنی فی الضعفاء وبعض الثقات کو لیا ہے، ابن کشر کی میکاوش ایک جلد پر مشمل ہے۔

اس میں علامہ صرف ایک ہی لفظ میں راوی کے متعلق صحیح ترین رائے ذکر کردیے میں۔ بہر کیف! بن کثیر کی میہ کتاب بڑی عمدہ چیز ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی کا اس یرایک ذیل بھی ہے

ذ بحى كى اس كے علاوه و يوان الضعفاء اور معرفة الرواة فيهم بمالا يو جب الردك مام

ہے بھی کتابیں ہیں۔

الملآ کی المصنوعہ اور اس کے سیوطی والے ذیل میں جن جن رواۃ کا ذکر ہے ان کے حالامت کا تذکر واور تحقیق علامہ عبدالو ہاب بن مجر غوث بن مجر بن احمد المدرای نے کشف الاحوال فی نقد الرجال کے نام ہے کی ہے۔

ای طرح مافظ بر بان الدین طبی نے الکھف المحضیث عمن رمی بوضع الحدیث کے نام کے گوٹنو راویوں کا علیمدہ قد کر کیا ہے جلی کی اس کے علاوہ آئیجین لاساء الدلسین اور الاغتباط بمن رمی بالاختلاط کے نام ہے بھی رجال کے بعض خاص پہلوؤں (تدلیس واختلاط) پر دوعلیحدہ ہے کا بیس میں۔ ای فہرست میں حافظ ابن تجرکی ملسین پر تعریف انال البقد ایس بمراتب الموضین بالند لیس کے نام ہے بھی کتاب ہے۔ضعفا ومتروک رایوں پر کتابیں تو بے شار ہیں لیکن اختصار کے بیش نظرای پر اکتفاکیا جاتا ہے۔

## وفيات کي کتابيں

علوم حدیث اور تعلقات خصوصاً رجال کے موضوع پر کھی گئی کتابوں میں وفیات کے موضوع پر کھی جانے والی کتابوں کی بھی خاص اجمیت ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے کی راوی کی دوسرے سے ملاقات کی محت اورام کان کوجانجا جاسکا ہے۔ چند کتابی ملاحظہ ہوں۔

(١) درالحابة في وفيات الصحابة : صاغاني

(٢) الاعلام بوفيات الاعلام : ذعبي

(٣) الممله لوفيات التقله : حافظ ذكى الدين عبد العظيم المنذري

(٣) تارخ الوفاة للمتاخرين من الرواة: ايوسعد السمعاني

(۵) كتاب الوفيات : ابوالقائم عبدالرحمان بن منده اس ميل

بہت استیعاب واستفقاء سے کام لیا گیا ہے۔ ذہبی فر ماتے ہیں۔

''میں نے اس سے زیادہ کی کتاب میں استیعاب ہیں دیکھا۔''

علوم حدیث کی تین اہم چیزیں

ابوعبدالله محمد بن ابونفر حميدي جوالجمع بين الصحيحين كےمولف بين و وفر مايا كرتے

تھے کہ علوم حدیث میں تین چیزیں ایسی ہیں جن کا پہلے مرحلے میں ہی اہتمام ہونا ضروری ہے۔ وہ تىنول بەيى<sub>س</sub>ە

كتاب العلل: یعنی روایت كے اندر خفیه علت اورگژېژ كاموضوع: اوراس موضوع پر (1) امام دانطنی کی کتاب العلل حرف آخر ہے۔

الموملف والمختلف كاموضوع لعني (وه اساء جن ميں تلفظ ، كيابت اسم . كنيت دغيره كے (r)حوالے ہے اشتراک اور ظاہری مشابہت ہولیکن حقیقت میں اختلاف اور تفاوت ہو ) اوراس موضوع پر متقدمین کی نسبت بہترین کتاب ابن ماکولا کی ہے۔

تیسراموضوع وفیات شیوخ بےلیکن اس میں کوئی کتاب نہیں۔ مذریب الراوی میں (r) علامه سیوطی فرماتے ہیں کد کتاب ند ہونے سے حمیدی کی مرادیہ ہے کہ استقصاء اور استیعاب والی کوئی کتاب نہیں ورنداس موضوع پراین زبراوراین قائع کی کتابیں ہیں این زبر کی کتاب پر چرورج ذیل حفرات نے مرحلہ دار ذیل بھی لکھے۔ (۱) عبدالعزيز احمد كما في (٣) ابوتير الاكفاني (٣) ابولحن بن مفضل (٣) منذري، (٥) سيدعز الدين احمد بن محمد شيخ (٢) محدث احمد بن ايبك دمياطي (٤) حافظ ابوالفضل عراقی۔

# وفيات ابن قالع اورابن زبر

مولف کتاب (علامہ کتانی): علامہ سیوطی کی اس عبارت کی مزیر تفصیل کرتے ہوئے يول رقم طراز بين:

وفيات برقاضي ابوالحسين عبدالباقي بن قانع بغدادي ني لكهاجو كمشبور محدث يتقيءان کی وفات ( جبیها که پیچیے گزرا) سن ۳۵۱ ها کو بوئی۔ اور وفیات میں ان کی آخری نقل ۲۴۳ هدی ہے۔ یعنی خودا بی و فات سے یا پنج سال قبل تک۔

ای طرح قاضی ابوسلیمان محمد بن ابومچمدعبدالله بن احمد بن ربیعه بن زبرالربیعی ومشقی نے بھی وفیات پر کتاب لکھی۔

ا بن زبر محدث دمثق کے لقب ہے مشہور تھے ان کے والد ابو محمد بن زبر بھی زبروست

محدث اورمضبوط ولائق مصنف تقے۔ابن زبر کی وفات ۹۳۷ ھاک ہے۔

و بی فرماتے ہیں۔ ابن زبر کی وفیات پر سنین کے اعتبارے مشہور کماب ہے جس میں

انہوں نے عبدرسالت میں ہے جرت ہے لے کر ۳۳۸ ھتک کی وفیات بیان کی ہیں۔

#### ان کے ذبولات

پیراس پرابومجه علامه عبدالعزیزین احمد بن محمد بن علی کتانی نتیمی ( ۲۲۸ هه ) جود مثق ك باشند ماورصوني وبلند بالميحدث تقد انهول في ذيل كلها-

پھر کتانی کے ذیل پران کے شاگر درشید محدث دشتق ابو محمد مبعة اللہ بن احمد الانصا یک اکفانی (م۵۲۳ه) نے چھوٹا ذیل لکھا جوئیں سے لے کر ۸۵۵ھ جری تک کی دفیات مِشتل ہے۔اس کا نام جامع الوفیات ہے۔ گھرا کفانی کے ذیل پرشرف الدین ابوالمس علی بن مفضل بن ملی المقدی ثم الاسکندری مالکی نے ذیل لکھا۔ مقدی مشہور محدث اور متعدد تصانف کے مالک ہیں سن ٢١١ ها كوقا براه يل فوت بوئ اوران كابيرة بل ٥٨١ هتك كي وفيات برهشتل ب- چرابن مفضل کے ذیل برعلامہ ذکی الدین ابوجم عبدالعظیم منذری نے ذیل لکھا منذری کا بدذیل بہت برامضبوط اورمفيد كام ب مشہوريه ب كريتين جلدوں برمشتل ب بعيد الوعا قامل كلھاب كرياك جلدي بجسكانام المكلد لوفيات التقلد "ب-

اور بیجی ذکر کیا ہے کہ ذکورہ کتابوں میں بہت ہادگوں سے اہمال اور غفت ہوئی ہےاورانہوں نےخودان کے ذکر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

مجرمنذري كيذيل بران كے شاگر وجافظ سيدع الدين ابوالعباس يا ابوالقاسم احمد بن محمر بن عبدالرحن حميني (م 190 ھ) نے ذیل لکھا بحز الدین پہلے حلب کے رہنے والے تھے بعد میں مصر خفل ہو گئے۔اس لیے طبی اور مصری کی نسبت سے یاد کیے جاتے ہیں۔سید عز الدین کا بیہ ذیل ایک جلد پر شمل ہے۔

بھرسیدع الدین کے اس ذیل پرشهاب الدین ابوائحن احمد بن ایک بن عبداللہ حسامی نے ذیل لکھا۔ ابن ایک دمیاطی کے نام مے مشہور تھے۔ ان کا یہ ذیل ۳۹ کھ تک ہے۔ جو طاعون کا سال ہےای سال رمضان میں طاعون کی حالت میں بیفوت ہوئے۔

بچراین ایک کے ذیل پرعلامہ ابوالفضل زین الدین عبدالرتیم عراقی نے ذیل لکھا جو ن ۱۲۵ هتک کے دفیات پر ہے۔

پھران کے ذیل یوان کے بیٹے ابوزرع عراقی نے ذیل کھیا یہاں تک کہ دہ من ۸۲۱ھ

کوفوت ہوئے۔

تاوي كہتے ميں كيكن جوميں نے ذمل ويكھا ہے اس ميں مستقل طور بر ١٨٧ ه تك وقیات ہیں البتہ بعد میں پکو صفحات ہیں جو منتشر و متفرق ہیں اور بعد کے متاخرین کے زیول متقدمین کی نبست مفصل بھی ہیں اور مفید بھی البیة ترتیب میں سب سنین کے حساب سے ہیں۔

# اصول عديث کي کتابين

علوم صدیث میں بہت اہم اور بنیادی کمامیں وہ میں جن میں مصطلح الحدیث یا اصول عدیث کے حوالے سے مواد ہے۔ اس موضوع پر کھ یا کمتیوں کے مکتے جرے پڑے بیل چندایک الهم الهم اور بنیادی کتابون کایبان بهم تعارف کروآ فتے ہیں۔

ابتدائي كاوشيس

----سب سے پہلے (جیما کہ پیچے گزر چکا ہے) حافظ ابو تھے را ہر مزی نے اس موضوع پر لکعالیکن ان کا کام ظاہر ہے ابتدائی کاوش تھی اس لیے طبعی بات یہ ہے کہ استیعاب مباحث نہ

-16-99 پھر ان کے بعد ابوعبداللہ حاکم (صاحب متدرک) آئے انبول نے حدیث کی

قسموں میں سے پچاس اقسام بیان کیس لیکن میدمی استیعاب شکر سکے بلکدان کی کتاب تبذیب وتنقیح کے مرطے ہے بھی نہ گزر کی۔

مقدمدا بن العواح کی میرکزیت

پھر ان کے بعد ابوعمروعثان این الصلاح نے اپنی کتاب علوم الحدیث لکھی اس میں نہول نے حدیث کی پینے وقسیں ذکر کیں اور تہذیب بھی کی اور اپنی کتاب میں وہ تمام مغید پیزیں انکٹھی کردیں جو دیگر کتب میں متفرق طور ہے موجود تھیں ان کے استقصاء اور اہتمام کو یکھتے ہوئے فن اصول کے شاکھین ان کی اس کتاب پر محویا جمک پڑے اور المرآئے۔

بہت نے لوگوں نے اس کو لقم کا جامہ پہنایا، دوسرے کچھ لوگوں نے اس کے اختصار کھتے کچھ نے استدراک مباحث کیا چکھ نے اس پراکھتا کیا اور پھھاس کے معارضے ومقالم میں لکھنے لگے کچھ پھران کے تن میں طرفدار بن کر لکھتے ہیٹھے (اس طرح ایک پوراگویا مکتبہ تیار ہوگیا)۔

#### حضرات ثلاثه کے نکات

زین الدین، بدرالدین زرگی اور حافظ این تجران تیون طیل القدر می شین می سے برایک کے نکات کا نام: "التقیید برایک کے نکات کا نام: "التقیید والایضاح لما اطلق واغلق من کتاب ابن الصلاح بر جوایک جلد رمشتل ہے۔ اور حافظ این جرکان این الفطائن جرکے الافصاح کی کمت این الفطائ کے نام سے ہیں۔

### المنبل الروى: ابن جماعة

مقدمه ابن الصلاح کا اختصار کھنے والی بھی پوری ایک جماعت ہے جن میں سے ایک مقدمه ابن الصلاح کا اختصار کھنے والی بھی پوری ایک جماعت ہے جن میں سے ایک معرک قاضی اقتصار کا چیف جسٹس ) بدر الدین محد بین ابرا بھی جن اور من ۱۳ سے المنہی کے پھران کے بوتے عز الدین محمد بن ابو بکر بن عبد العزیز بن بدر الدین بن جماعہ کنا نی نے المنجی الدی فی شرح المنہل الردی کے نام سے اس کی شرح المنہل الردی کے نام سے اس کی

## التقريب:نووي

مقدمہ ابن الصلاح کے اختصار کرنے والوں میں علامہ نو دی بھی شامل ہیں ان کے ابتدائی اختصار کانام ' الارشاد' ہے چھر دوسرے مرسطے میں حزید اختصار کیا تو تقریب الارشاد نام ہوا۔ یمی آج کل رائح اور مشہور ہے۔

## الفيدعراقي

مقدمہ این الصلاح پر زین الدین عراقی ، شادی اور سیوطی دغیرہ کی متعد دشروح ہمی میں۔بہت سے اضافی کے ساتھ ذین الدین عراقی نے اسے ہزارشعروں میں منظوم کردیا جس

كانا منظم الدرر في علم الاثر ہے۔

پیمرخوداس کی دوشرحیں کئیس ایک طویل اور دومری مختصراس کی شرح کرنے والوں میں سخاوی بھی شاوی بھی۔ سخاوی سخاوی بھی شاوی بھی اللہ بیٹ کے بنام سے شرح کئیسی۔ سخاوی کی شرح الفیہ کی سرح الفیہ کی سب سے بہترین شرح ہے۔ ضبط والقان اور تحقیق واستقصاء میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سیوطی نے بھی الفیہ کی شرح کئیسی جس کا نام قطر الدررہے، ای طرح قطب الدین مجمد بن مجمد منتقی نے معدود المراتی کے نام سے اس کی شرح قم کی۔ حضر وشتی نے صعود المراتی کے نام سے اس کی شرح قم کی۔

فتح الباتى: زكر ياانصارى

حاشيه عدوي

الفيه سيوطى

اصول صدیت کی محمالیوں میں حافظ ابن تجرکی کتاب نفید الظرفی مصطلح اہل الااڑ بھی شامل ہے جس کی بعد میں مولف نے خود ای نزمید النظر کے نام سے شرح کی این تجرکی اس کتاب پرود حاشیہ میں۔

(۱) ﷺ ابوالا مدادابراہیم بن ابراہیم بن حن اوقانی مالکی کا جوقضاء الوطر من زہریۃ النظر کے نام مے موسوم ہے۔

(٢) شَيْخُ قَاسم بن قطلو بغاحني كا\_

#### شروحات

... شرح نخبة الفكر كى متعدد شروحات بھى ہيں۔ملاحظہ ہوں۔

(1) لیجید انظر فی شرح نجبة الفکر: به خود مصنف کے بیٹے کمال الدین محمد بن احمد بن حجر العبقلانی کی تالیف ہے۔

# شرح نخبة بشمنى

) شرح نخبة الفكر بيدان جركة بم عصر عالم ، كمال الدين ابوعبدالده يربن حسن بن على بن يكي بن مرح نخبة الفكر بيدان جركة بم عصر عالم ، كمال الدين ابوعبدالده يرب بحر مصر كشر يكي بن علف الله بن ظف الله بن ظلف حرك من قابره على مقيم بوك وسن استندري بحي كم المستح بن المحدود و المستحد بن المحدود و المستحد بن المحدود و المستحد المستحد بن المستحد المست

## شرح الشرح: ملاعلى قارى

(۳) مصطلحات انال الانزعی شرح نخیة الفکر- بیدمولف کی شرح پرشرح ہے۔جو بہت ہے۔ فیمتی اورمفید نکات پرشتمل اور رائج وشند اول ہے۔

(٣) اليواقية والدرر علامة عبدالروف المناوي كي شرح -

# شرح ابوالحسن سندهى

اس طَرح شَیْ ابواکس مجمد صادق بن عبدالهادی سندهی مدنی حنی نے بھی اس کی شرح کھی ۔ شُیْ ابواکس سندھ جلیل القدر عالم شے ۔ ند بہ جنی تھا، بعد میں سندھ سے مستقل طورے مدید منورہ میں تقم ہوگئے تھے۔

# نخبة الفكر:منظوم

۔ نخبۃ الفکر کی مقدمہ این الصلاح کی طرح مرکزیت وجامعیت کے پیش نظر حواثی اور کیر تعداد میں شروحات کے ساتھ ساتھ اس کو کھم بھی کیا گیا۔منظو مات یہ ہیں۔

شرح شمنی

(۱) پہلے ناظم وہی علامہ کمال الدین شنی ہیں جن کا تذکرہ ابھی شار حین نخبۃ کے ضمن میں گزر چکا ہے۔

شنی کے بیٹے علام تقی الدین ایوانویاس احمد بن جو پیشنی قسطلا طینی نے پھراس کی شرح لکھی۔ جس کا نام : العالی المرتبہ فی شرح نظم الخبّۃ ہے۔ تقی الدین، شنی اصل تو فسطنطنیہ کے تتے۔ البتہ پیدائش اسکندریہ میں اورنشو ونما اور تربیت قاہرہ میں ہوئی پہلے مالکی فدمیس کے پیروشتے بعد میں حتی فدمیب اختیار کرایا۔

۔ لگی الدین شنی ہی منی این ہشام کے شار آ اور شفاء کے مثلی بیں سن ۸۳۲ ھو کو ہے۔ ہوئے۔

# منظوم نخية : فاسي

(۲) نخبة الفكر كے دوسرے ناظم الو حامد سيدى العربى ابن ابى الحاس سيدى يوسف بن جمر بيں جوجائے سكونت اور لقب كے اعتبارے قاسى ،اصل كے اعتبارے قعرى اور نسبا مهرى بين -ن۵۲ - احد فوت ہوئے۔

ان کی نقم کا نام عقد الدرد فی نقم نخیة الفکر ہے۔ خود ناظم نے اس پرشرح بھی تکھی ہے۔ ہوں کا نام عقد الدرد فی نقم نخیة الفکر ہے۔ خود ناظم کا اس کے علاوہ القاب صدیث میں الطرف نام ہے ایک مختصر منظوم بھی ہے۔ اس منظوم پر ابوعبداللہ سیدی محمد فقابن شخ الاسلام ابو محمد عبدالقادر بن علی بن ابوالحاس سیدی بوسف الفاسی (م ۱۱۱۱ء) کی ایک شرح بھی ہے جو کہ مشہور اور متداول ہے۔ ہمارے زمانے میں اس پر متعدد دو اتی بھی تکھے ہیں۔

ان میں بے بعض محشین نے غدکورہ کتاب کے حواثی میں ہمارے حواثی الطررہے بھی استفادہ کہا ہے۔

# ظفرالا ماني عبدالحي لكصنوي

ا صول حدیث پرسید الا کست علی بن تحرین علی حینی الجرجانی افتحی کا بھی ایک مختصر رسالہ بے جوعلوم حدیث کی اہم اور ضروری باقوں کوجا مع ہے۔

۔ سیوٹریف نے اے ایک مقدمہ اور مقاصد پر ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کا اکثر مواد اصول حدیث میں حس الطبی کے خلامے ہے ماخوذ ہے۔ سیدشریف جر جانی کے اس رسالے کی بعد کے زمانے میں ہندومتان کے ایک جلیل القدر عالم ابوالحتات مجمہ عبدالحی تکھنوی

(۱۳۰۴ه) نظرالا مانی فی مخترالجر جانی کے نام سے نہایت منیوشر ح کلمی ہے۔

---پیابوالعباس شہاب الدین احمد بن فرح بن احمد بن محمد النحی الشمیلی کاالقاب حدیث پر تقيده بـ ابن فرح شافق المسلك تقى بعد في اندلس كى بجائے ومثق ميں متم ہو گئے تقے ن ۱۹۹ ھ ٹی انقال ہوا اس تعمیدے کوغرامیہ کہنے کی جبریہ ہے کہ اس کے ابتدائی شعر میں ہی ''غرامی میج'' کے الفاظ ہیں۔

شروحات غراميه

ينخ قاسم بن تطلو بعاحني \_ (1)

بدرالدين څدېن ابوېمرين جملعة اس شرح كانام زوال الترح بشرح منظومة اين فرح (r)

یغیة الروا قریم مطابق ان کی اس پرتین شرحیں ہیں۔ ابوالعباس احمد برحسین بن علی بن خطیب بن قنفذ انقسطنی (م۱۸هه) (m) (")

مثس الدين ابوالفضل محمد بن مجمد الدلجي العثماني شافتي (م ٥٥٠ ٢)

محمه بن ابراہیم بن ظیل التنائی المالکی (م ۹۳۷ ھ) (a)

اصول حدیث میں شیخ عمر بن مجر بن فتوح بیقو نی دشقی شافعی کا بھی ایک منظومہ ہے جو منظومه بيقونيه كے نام ہے معروف ہے۔

اس منظوے کی بھی متعدد شروحات ہیں جیے

(1)يَّ محمر بن معدان المعروف جاد المولى شافعي عاجري (م (p1779

(۲) شرح حموی

شرح : ابن الميت البدري الدمياطي

(٣) شرح : محمد بن عبدالباتی الزرقانی وغیره

اصول وصطلح حدیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہی سارے علوم حدیث بڑے
تفصیل طلب ہیں اور اس بیں ائر فن نے ہر ہر پہلواور گوشے میں غایت در ہے کی دار تحقیق د کی
ہے۔ اس کی وسعت و تنوع کا اندازہ اس بات ہے سیج کر'' ضعیف'' حدیث کی ایک تم ہے۔ ابُو
حاتم بن حبان نے اپنی تقییم میں اس کی انچاس تسمیں بیان کی ہیں اور این ملقن کا کہنا ہے کہ اس
کی تسمین دوسو ہے بھی او پر چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک تیم کا حال ہے تو یا قیوں کا اندازہ خود ہی لگا
گیجے۔

#### 

حرف آخر

میں ہوئی کے بیتنی ہمی انواع واقسام ہیں ان بیس ہے سب سے اہمیت اور ضرورت والاعلم رسول اللہ علیقے کی احادیث مبارکہ کا تلم ہے۔

اس علم کی تفصیل وصورت ہہ ہے کہ احادیث کے متون ، اسناد اوراس سے متعلق تمام امور کی معرفت وبصیرت حاصل ہو۔ یعنی ایک طرف حدیث کامتن اور سند معلوم ہواور دوسرے اس کے ساتھ سراتھواس حدیث اور دوایت سے تعلق رکھے دالی تمام ضروری با تمل معلوم ہوں۔

علم صدیث کی اہمیت کی وجہ ظاہر ہے اور وہ اس لیے کہ ہماری شریعت کی بنیاد کتاب مقدس اور سنت مطہرہ ہے۔

پھر کماب میں ہے احکام اور فروقی مسائل ہے تعلق رکھنے والی آیات جمل اور تحاق تشریح تغییر میں اوران کی تشریح تغییر کا سب ہے برا ڈرید پرسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کھا ظامے ویکھا جائے تو احکام کا قریبی اور تفصیل ندارست نیوی تغیرتی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے قربان ہے۔ و انون انا الیک اللہ کو لئیس للناس مانول الیہ ہدر (الایة)

ترجمہ: اورا تارا ہم نے آپ پر ذکرتا کہ آپ کھول کھول کرییان کر دیں لوگوں کے لیے جوان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔

اس آیت کے مطابق سنت رسول دتی الّبی کا بیان اورتشریکے ہے۔ اس دجہ سے تمام علاء کا اس بات پر انفاق ہے کہ جمجم کیلیے خواہ وہ قاضی ہویا مفتی احکام سے تعلق رکھنے والی احادیث کا علم ہونا ضروری ہے۔

ال معلوم ہوا کہ حدیث کے کام میں لگتا پواضروری ہےاور مید پڑے اعلیٰ در ہے کی نیکی اورعبادت ہے۔ حضرت سفیان اُو ری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

''اللہ جے تو نق دے میرے خیال میں اس کے لیےعلم حدیث سے بڑھ کر کوئی علم نضیلت نہیں رکھتا۔''

عبدالله بن مبارک کا بھی ای طرح کا ایک مقوله مشہور ہے۔ اور یہ بات بھی واقعۃ الی بی ہے کہ مطرح سے بدی بات بھی واقعۃ الی بی ہے کہ مطرحات واسباب ضرورت ایک طرف ) اس کی شرافت و نصیات کے لیے بھی ایک حید کائی ہے کہ بیافتل الخفائق خیر اللانام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات گرائی کے افعال واقوال اور احوال پر مشتمل ہے۔ (اور ایک و بیانے کیلئے اس سے بڑھ کرکیا مقام ہوگا)۔

## ارباب حديث كامقام

حفرت فی ایونفر مقدی نے اپنی کتاب الجید علی تارک الجید میں اپنے سے کے امام احمد سے سوال کیا گیا کہ کیاز میں میں اللہ کے ایک میں اللہ کیا دین میں اللہ کے لیک میں اللہ کے لیک میں اللہ کے لیک میں اللہ کے لیک بند سے ابدال میں؟

انہوں نے جوابافر مایا: ہاں۔

عرض کیا گیا:وہ کون لوگ ہیں؟

فم مایا: حدیث رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے لوگ ابدال میں ، اورا گریہاؤگ ابدال نہیں تو بچرد نیا میں ابدال ہے ہی کوئی نہیں۔ ( ملاحظہ ہو: اکٹم الدال علی وجود القطب والاوتا دوالجہاء والا بدال:سیوطی )۔

ا ام احمرے یہ بھی پو تھا گیا کہ یہ جوحدیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ فق پر قائم رہے گی۔ان کا نخالف انہیں فقصان نہ بہنچا سے گایہ جماعت ( طا نفہ منصورہ ) کون کی ہے؟ تو

انہوں نے فرمایا: محدثین کا طبقہ ہادراگر یئیس تو کوئی نہیں اورامام شافع فرماتے ہیں۔ جب میں محدثین کود کیسا ہوں تو جھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں رسول اللہ کی زیارت مشرف ہوا ہوں۔

کچھھوناپڑتاہے!

مجریہ مجی فاہر بات ہے کہ اس علم کی تحقیق اور رسون آی کو حاصل ہوسکتا ہے جوا پنا سب کچھائ کے حوالے کردے سارے اوقات ای میں کھیا دے باتی رہاوہ جو تھوڑا سا حصہ ادھردے اور زیادہ توجہ دیگر مصروفیات میں رکھے دواس میں رسوخ اور داد تحقیق نہیں دے سکتا۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:

علم حدیث پوری طرح اس کے ساتھ لگتاہے جوابے آپ کوای کے ساتھ خاص کر لے اور دیگرعلوم وفنون کواس کے ساتھ نہ ملائے اور امام شافعی قرماتے ہیں:

اورش الاسلام ابواسا على عبدالله بن محمد بن مت انصارى اصبائى بروى فرماتے تھے۔ علم حدیث تو اس كا كام ہے جے اس كے علاوہ دوسراكوئى كام نه ہو۔

يك فن مؤلى اور ہرفن مولى

چناخچہ جوآ دی سب طرف ہے کیسو ہوکرایک کام میں سگے اور دوسراسب طرف سگے تو دونوں میں فرق کامونا ایک بدیجی بات ہے۔ چنانچہ ایک کوجوا خصاص اور مہارت حاصل ہوگی۔ وور دسرے کوئیس ہوکتی۔

ای وجہ سے سیوطی اور خاوی کی بات میں صدیث کے حوالے سے کہیں تعارض آ جائے تو خاوی کی بات کو ترقیح وی جاتی ہے کیونکہ خاوی نے اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ خاص کیا آجوا تھا اور میوطی برقن میں کچھنہ کچھ حصہ لیتے تھے۔

کونکہ جوآ دئی یک نن ہووہ اپنے اس اختصاصی فن میں دوسرے برفن مولاے بڑھ کر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ میہ با تمیں عام حالات اور اشخاص کے اعتبارے ہیں ور نہ بھی استثمالی صورت میں یہ بھی ہوجاتا ہے کہ ایک ہی شخص میں فقہ بھی ہوتی ہے اور حدیث بھی جیسے ہمارے امام مالک اور دیگر بعض انمہ کے ہال صورت حال تھی۔

## يگانهروز گارمستی

\_\_\_\_\_ چونکدان علوم میں اتنا توج اوروسعت ہے کدایک میں بکمالہ جمع ہونا قریب قریب نامکن ہےاس لیےعلاء کہتے ہیں:

نقد ، صدیث اور نصوف ، بیتین علوم ایک آدی میں بیک وقت کم بی اکتفے ہوتے بیس بیک وقت کم بی اکتفے ہوتے بیس کین جس کے بیس کین جس کین جس میں اسلام میں ایک بیس رہتا بلکہ وہ یکا نہ روز گار کین جس کا ایک جس کین جس کی کہ میں کہ ایک میں کہ ایک کا کہ کا ایک کا ایک کا کا ایک کا کہ کا ایک کا کہ کا ایک کا کا ایک کا کہ کا کا کی کا کہ کا کا کہ کی کہ کا کہ

برارول سال زگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ورپیدا

علم حدیث کے فضائل اورخصوصیات اور بحدثین کے مناقب و اقبیازات ثار سے باہر میں چنا نجداس موضوع پر بے ثار تالیغات کی گئی ہیں۔ ہم اپنے اس مخصر رسالے اور کتا بجے میں اس پر اس کرتے ہیں۔ میں اس پر اس کرتے ہیں۔

## دعائے خیر

ہم خداتعالیٰ کے دربارالطاف و عمایات میں بصد بخرونیاز ساک ہیں کمتن تعالیٰ ہماری بقید زندگی ای علم کے لیے وقف کرد ہے اورائ علم کی شخصیل و تحقیق میں ہیں پوری طرح لگادے، اور ہمیں شیطان لعین کے سکرے تحفوظ رکھے اور ہمیں اس اعلیٰ نسب و بالاحسب ہی المنظیظی اور آنجناب کے ان خدام میں سے بنادے جوآ پ کی پاکیز واور نورانی سنت کے رنگ میں رکتے ہوئے ہیں۔ شرافت اور عزت کے ساتھ ہے آ میں آ میں یارب العالمیں ۔ واثر وحوانا ان المحمد لندر بالعالمین ۔ المحمد لندر بالعالمین ۔

تاریخُ فراغت از تالیف:۲۵ ریّج الثانی ۱۳۱۸ هه بروز جعرات آج بحمراللهٔ ۲۰ شوال ۱۳۳۰ هه بروز جعه بعدنماز جمعیرّ جمه کی تسوید سے فراغت حاصل ہوئی۔ مترجم شعیب احمِ محقیٰ عنہ ""مشمرلا ہوز"



Marfat.com